



#### PDF By: Meer Zaheer Abass Rustmani

Cell NO:+92 307 2128068 - +92 308 3502081

------

• ترخم ریاض نے اچھے موضوعات کا استخاب، اور لکھنے کے لیے مناسب اسلوب اختیار کیا ہے۔ افسوس سر سے بنیادی اور بہت ضروری صفت ہمارے یہاں ہے تابید ہوتی جارہی ہے۔

\_\_\_\_\_ نيرمسعود

ترخ ریاض کے افسانوں کے موضوعات اسلوب اور اظہار
 کی غیرر کمی تازگی اور ساوگی، تشکیلی قدرت ان کے فن کے تابلی ذکر خصائص ہیں۔
 تابلی ذکر خصائص ہیں ہے چندا یک خصائص ہیں۔

\_\_\_\_\_ بلراج كومل

• بھی کیا کہانی لکھ دی، مشہر 'واہ واہ! شاید ار دو بیس سے بہلی کہانی ہے جو مہا تکری نماشہروں مے تعلق ہے۔ مبارک ہو۔

\_\_\_\_ سیّد محمد عقیل رضوی

ترنم ریاض آن افسانہ نگاروں میں ہے ایک ہیں جن کا اظہار اور بیائیہ آن کی اپنی ذات کے ساتھ تہذیب و ثقافت اوراعلی اقدار پر بنی ہو تاہے۔ جھے ترنم ریاض کی کہانیوں میں روایت کے بھر پورشعور کے ساتھ تجر بہ کارنگ بھی شامل نظر آتاہے۔ وہ صورت حال کو کہانی بناتا جانتی ہیں اور اپنے زمانے کے اسلوبیاتی روایوں ہے واقفیت کے باعث کسب فیض بھی کرتی ہیں۔ جھے ترنم ریاض کے پہلے مجموع، نیہ نگل زمین کی بیشتر کہانیاں ایک سے فیکار کی ترجمانی محسوس ہوئی نہیں۔ خوشی کی بات یہ ہے کہ نیا مجموع، نیا بیلیں لوٹ آئیں تھیں۔ خوشی کی بات یہ ہے کہ نیا مجموعہ، نیا بیلیں لوٹ آئیں توجہ بھی ہے اور اپن او وسر اپن اؤ ہے ، جواپ آپ میں قابل توجہ بھی ہے اور اپن زمانے کے نما تندہ افسانوی رہ جاتات کا کو شر، نباپ بھی مثال کے طور پر، نبرف کرنے والی ہے '، دسٹی' ویشر عاس کی مثال کے طور پر، نبرف کرنے والی ہے '، دسٹی' کرتا ہوں اور تو تع کرتا ہوں کہ ان کا ادبی سنر اسی طرح کرتا ہوں اور تو تع کرتا ہوں کہ ان کا ادبی سنر اسی طرح کرتا ہوں کہ ان کا ادبی سنر اسی طرح کرتا ہوں کہ ان کا ادبی سنر اسی طرح کرتا ہوں کہ ان کا ادبی سنر اسی طرح کے خاری سنر اسی طرح کے خاری سنر اسی طرح کے خاری سنر اسی طرح کی جاری رہے گا۔

\_\_\_\_ عتىق الله





وَاللّٰهُ اَخُورَ جَكُمْ مِن بُطُونِ أُمَّهَا يَكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيئاً لاوَجَعَلَ لَكُمُ وَاللّٰهُ اَخُورَ جَكُمْ مِن بُطُونِ أُمَّها يَكُمْ لَا تَعْلَمُ وَنَالاً فَي وَالْاَ بُصَارَ وَالْاَ فَيْدَة لا لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ٥ السَّمْعَ وَالْاَ بُصَارَ وَالْاَ فَيْدَة لا لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ٥ السَّمْعَ وَالْا بُصَارى مال كے بيك سے نہ جانے تھے تم كى چيز كواور اور اللّٰد نے تم كو ثكالا تم خمارى مال كے بيك سے نہ جانے تھے تم كى چيز كواور ويئ تم كوكان اور آئكھيں اور دل تاكہ تم احسان مانو۔

OUR WILLIAM

ابا بییں لوٹ آئیں گی ترنّم ریاض

#### یہ کتاب اُر دو اکادی، د ہلی کے مالی تعاون سے شائع کی گئی

# ابالبيل لوك أثيل كي

ترنم رياض

تقسيم كار:

نرالی دُنیا پبلی کیشنز

358-A، بازار د، ملی گیٹ، دریا گنج، نئی د، ملی – 110002 فون:3276094-011

#### © ترخم رياض

ناشد : ترنم رياض، ٢-11، جنگيوره ايستينش، نئ د بلي -110014

سنِ اشاعت : ۲۰۰۰

تعداد : حارسو

قيمت : ايك سو پچھٽررويے

كميوذنگ : رياض الرحمٰن ، نئ و بلي

سرورق : وحِگرافكس

طباعت : ایم-آر-آفسیٹ پرنٹرز،نی دہلی

زیرِ اهتمام تنو براحمر

طنے کے پتے:

زالی دُنیا پبلی کیشنز، A-358، بازار دیلی گیث، دریا گنج، نئی دیلی – 110002

0 ترنم ریاض ،C-11، جنگپوره ایسٹیشن ، نئی دیلی-110014

0 موڈرن پبلشنگ ہاؤی، 9- گولامارکیٹ، دریا گنج، نئی دبلی -110002

#### انتساب

ریاض پنجابی کے نام ہیرے توں مڑا را بھا ہوئی اے گل ورلا جانے کوئی

۔۔۔ بلتے شاہ (ہیر تورا بچھا ہو گئی ہے، میہ بات کوئی صاحب نظر ہی جان سکتاہے)

#### تزتيب

| آد هے جا ند کا عکس                                      | • |
|---------------------------------------------------------|---|
| مبمان                                                   | • |
| ياپ                                                     |   |
| ا حَجِي صورت بھی کیا ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ |   |
| متاع مم گشته                                            | • |
| ایاں                                                    |   |
| مٹی                                                     |   |
| ایجاد کی مال                                            |   |
| پوتھی پڑھی پڑھی                                         | • |
| بائل ١٠٥                                                |   |
| يچول٩                                                   | • |
| ایاں                                                    |   |

| ما کیس           | • |
|------------------|---|
| آبلو پر جنا      | • |
| شام جی           |   |
| 105              | • |
| ١٩٣              | • |
| بچائے نہ بے      | • |
| برف گرنے والی ہے | • |
| شيرني            |   |
| ميرا پياگھر آيا  | • |

### يبش لفظ

انسان ازل ہے اپنے گردو پیش میں اپنی اہمیت کو سجھنے کی سعی میں سرگراں ہے۔اس سعی سلسل کا سبب سیہ ہے کہ وہ کا ئنات میں اپنے وجود کے جواز اور اس کے مفہوم کا مثلاثی ہے۔ ای تلاش پیم میں صاحبِ نظرو فکرنے فنونِ لطیفہ کوا یجاد کیا۔ دراصل یہ ایجاد اس کے تخلیقی سرچشموں کا ظہار بھی ہے اور اس کے لیے تشفی کا سامان بھی۔ رفتہ رفتہ بیہ راز بھی ظاہر ہوا کہ د نیا میں بہت لوگ تخلیقی صلاحیتوں سے مالا مال تو ہیں تکر ان صلاحیتوں کے اظہار واستعمال کے فن سے معذور ہیں۔ پچھ لوگ اظہارِ خیال کی صلاحیتوں سے زیادہ مالا مال ہیں اور پچھ ذرا کم\_اس لیکی فن پارے کولوگ دوسروں کی به نسبت زیادہ پذیرائی بخشتے ہیں۔میرا اپناخیال ہے فن پارے کو ہخص اپنی کہانی اگر نہ سمجھے تو کم از کم اپنی کہانی کا کوئی حصتہ ضر در محسوس کرے۔ ہر انسان اپنے حسی اضطراب اور روحانی اسرار لیے جیتا ہے۔ دنیا کا ہر ذی روح اپنے ساتھ ایک کہانی لے کر چلتا ہے۔ کسی کی کہانی مختصر ہوتی ہے کسی کی طویل۔ مجھی در دانگیز مجھی پر مسرت۔ مگریہ دونوں کیفیات دیریا نہیں ہیں۔ وقت کے یہ چھوٹے چھوٹے مکڑے جن میں ہماری زند گیوں کے واقعات وحادثات جنم لیتے ہیں،افسانے بن جاتے ہیں۔ نئ صدی میں داخل ہوتے ہوئے اور عالمی گاؤں (Global Village) کی جاندار شے ہوتے ہوئے بھی میری اپنی اندر کی ایک دنیا ہے۔ میں تخلیقی عمل کوشاعری موسیقی یا آرٹ تک ہی محصور نہیں و کھے ملتی۔ مجھے احساس ہے کہ تیکنالوجی کی باد شاہت قائم کرنے والا بل کیش بھی ا کے تخلیق کار ہے جس کی تھیلتی ہوئی سلطنت نے دنیا کے ہرقام کار کے تخلیقی عمل کو متاثر کیا ہے۔ میری نظر میں نام چومسکی بھی ایک بہت بردا تخلیق کار ہے کہ اُس کی تحریریں امریکی سیاسی اور معاشی نظام کے بخے اُد هیر کرر کھ دیتی ہیں۔ایک امریکی شہری ہونے کے باوصف امریکی

ساج پراس کی طنزیہ تحریری کی فن پارے سے کم نہیں ہیں۔ ولیم سمر سٹ ماہم ،ایڈگر ایلن پواور الودس ہاکسلے سے اُس کے موضوعات کہیں زیادہ وسیع ہیں۔ چینوف، موپاساں اور ترگیف ایک مخصوص دور کی پیداوار ہیں۔ ان کا مقام اپنی جگہ پرسلم ہے۔ لیکن سول زی نیرون کی کینسر وارڈا یک ایسا شاہ کار ہے جوا یک زوال پذیر معاشر سے کی عکاسی اِس طرح کر تاہے کہ اِس کی تعبیر کچھ دہائیوں کے بعد ایک عظیم سلطنت سوویت یو نین کے ٹوٹ کر بھر جانے میں نظر آتی ہے۔ میری نظر میں ایلون ٹافلر کا مقام تخلیق کاروں کی اوّ لین فہرست میں شامل ہونا چاہیے۔ گو کہ اُس نے رسی طور پر ایک بھی کہانی نہیں لکھی، لیکن نظام تعلیم سے لے کر جنگی فظام تک ہر موضوع پر تحریریں قلم بندگی ہیں۔ پیشیم فنکار بھی میری زیرِ فظر رہتے ہیں۔ میرے فظام تک ہر موضوع پر تحریریں قلم بندگی ہیں۔ پیشیم فنکار بھی میری زیرِ فظر رہتے ہیں۔ میرے قلم ہیں و سعت بخشے رہتے ہیں۔

بجھے احساس ہے کہ دنیا تضاوات کا مجموعہ ہے۔ میری نظر میں بیہ تضادات افسانوں کی تخلیق میں ایک بہت بڑا رول اداکرتے ہیں۔ تضادات قائم رہیں گے اور میرے افسانے بھی میری تخلیقی صلاحیت ادر قابلیت کے حساب سے ظہور یذیر ہوں گے۔

اپے گردو پیش تبدیلیوں کو محسوس کر کے میں تبھی مجھی خوش ہوتی ہوں بھی رنجیدہ۔ میں انسانوں کے بدلتے ہوئے خیالات، کردار، اطوار، طرزِ زندگی کا بغور مشاہدہ کرتی ہوں۔انسانی احساسات کو اپنے تخلیقی نہاں خانوں میں محفوظ کر کے کہانیوں اور افسانوں کا روپ دیتی ہوں۔تخلیق کابی سفر میرے لیے اذبیت ناک بھی ہے اور تسکین آمیز بھی۔

میں نے انسانہ 'شہر' جس کرب سے گزر کر لکھا ہے۔ وہ بیان سے باہر ہے کہ اسے خوشخط لکھنے کے خیال سے مجھ پریاسیست طاری ہو جاتی تھی۔افسانے کو دانستا فراموش کرنے کی کوشش کرنا پڑتی تھی۔ یہاں شائع ہو جانے کے پچھ عرصہ بعد جب میں نے اس کی فوٹو کا پی کوشش کرنا پڑتی تھی۔ یہاں شائع ہو جانے کے پچھ عرصہ بعد جب میں نے اس کی فوٹو کا پی کوشش کرنا پڑتی تھی۔ اتفاق سے معلوم ہوا اُس پاکستان بھیجی اور وہاں سے پچھ سات ماہ بعد حجب کر آنے پر مجھے اتفاق سے معلوم ہوا اُس میں ایک جگہ کمپوزنگ کی غلطی تھی کہ وہ صفحہ اجانک سامنے آگیا ور نہ سالم افسانہ پڑھنے کی جرائت میں اینے آپ میں آج تک دو بارہ پیدانہ کرسکی۔

افسانہ 'مٹی' نے بھی از حدر نجیدہ کیا تھا مجھے۔اس افسانے کو تحریر کرنے ہے پہلے میں پہلے میں پہلے میں کچھ ویر کے لیے اُس ماحول میں زکی تھی۔ وہاں کی گھٹن، در د، کرب اور ہر شے پر محیط مایوسی میرے اندر جذب ہو گئی تھی تب 'مٹی' کا ظہور ہوا تھا۔ اس مجموعے کی دوسری کہانیاں جیسے میرے اندر جذب ہو گئی تھی تب 'مٹی' کا ظہور ہوا تھا۔ اس مجموعے کی دوسری کہانیاں جیسے

'ایجاد کی ماں 'اور' میرا پیا گھر آیا' لکھتے وفت میں نے روحانی سکھ بھی پایا تھا۔'آ و ھے چاند کا عکس' لکھتے وقت میرا دِل ممتا سے سرشار رہااور' باپ' جیسی کہانیوں نے مجھے ذہنی تناؤے وجود کیا۔ میں وفت کی دھارا میں شامل بھی ہوں اور اُس سے الگ بھی۔ میراوجود کئی حصوں میں بٹاہوا ہے۔ان الگ الگ جھتوں کی تال میل سے (مجھی دانستہ اور نادانستہ) میرے افسانے جنم لیتے ہیں۔

اپنے تحریری سفر میں مجھی کھی حالات اور مجھی واقعات میری سدِ راہ ہوتے ہیں۔ وہ میر کار فآر کو کچھے وقفے کے لیے و ھیما تو ضر در کرتے ہیں لیکن وہ مجھے روک نہیں سکتے۔اسی طرح کچھے حالات اور واقعات میرے لیے حوصلہ افزا بھی ہوتے ہیں، لیکن وہ مجھے نہ تو متاثر ہی کرتے ہیں اور نہ ہی exite۔ میرا تخلیقی سفر میرا اپناسفر ہے، جس میں صرف میں ہوں۔فقط میں۔

\_\_\_\_ ترنّم رياض

ژه يو گه کراهٔ تجم نه زاهنه مَنْجُ دنی ماله ژجم نه زاهنه پران پران زیو نه تال گجم سمرن پھر ان زیو نه اُنگج گجم

(پڑھتے پڑھتے میری زبان اور تالو بھس گئے مگر میں تمہارے معیار کے مطابق کام نہ کر سکی تنبیج پڑھتے پڑھتے میری زبان اور انگی تھس گئی من کامیل مگر دُھل نہ یایا)

## آدھے جاند کاعکس

پھول ساچبرہ اتراد مکھے کر میرائیر سکون دل د ھک ہے رہ گیا۔ میں توانھیں ہمیشہ کی طرح خوش و خرم کھلا کھلادیکھناتصور کررہی تھی۔ پھریہ پپھرسی خاموشی! چہ معنی دار د۔ ا بھی چھ مہینے پہلے ہی کی بات ہے۔سالگرہ کی ایس ہی ایک تقریب میں شرکت کر کے لوٹے تھے چیرے سے خوشی کی کرنیں پھوٹ رہی تھیں۔سریر کاغذ کی کمبی سی تکونی چیکتی ہوئی ٹوپی سنے ہوئے تھے ہاتھ میں تحفہ کے بدلے میں ملے ہوئے تحفے کا جھوٹا ساپکٹ۔ گریبان پر کیک کی سوتھی ہوئی کریم۔ زم زم بھرے بھرے د خساروں پرمہین مہین سی افشاں جو جنم دن کے کیک کے اوپر لٹک رہے غباروں کے پھوڑنے سے اڑ کر جاروں طرف بھرتے ہوئے ان کے گالوں سے بھی جاچیکی تھی۔ آئکھوں کے نچلے پیوٹوں سے لگی آنسو کے قطرے کی نصف جسامت کے برابر کیلینے کی تھی می بوند جواس بات کی شاہرتھی کہ خوب و صاچو کڑی ہوئی ہے۔اور مزے لوٹے گئے ہیں۔ویسے بھی اتھیں بسینہ کچھ زیادہ ہی آتا ہے۔ یہ ہیں ہمارے ساڑھے گیارہ سالہ صاحبزادے عاطف ..... جلد کارنگ کھلا ہوا گندی، آ تکھوں کی رنگت شہر جیسی، وزن نار مل ہے کوئی ۵ کلوزائد، شوق ستاروں اور سیاروں کی کھوج کرنا فی الحال کتا ہوں اور الکیٹر انک میڈیا سے بعد میں آسان کا سفر کر کے۔کسی بھی مو ضوع پر جدید ترین معلومات ہے وا تفیت ، سکول کویئز میں ہمیشہ اوّل آنا، کوئی بھی چھیا ہوا کا غذ بغیر پڑھے نہ جھوڑ نا۔ سکول بس ، گاڑی، بیت الخلا ، مسہری، ہر جگہ مطالعہ میں مصرو ف ر ہنایا پھر کمپیوٹر کے اسرار و رموز کا حضہ بن جانا۔

ان کاچېره گول ہے اور ناک ترشی ہوئی، دہانہ چھوٹا سا، دانت موتیوں جیسے ، بھرا بھرا ازم نرم ساسرایا، یعنی ساڑھے گیارہ برس کی عمر میں بھی پانچ، جیھ سالہ گل گوتھنے ہے کہ بے شحاشا لیٹا لینے کو جی چا ہے۔ لینی پچھلے پانچ چھ برس سے چہرے کی معصومیت میں کوئی فرق نہ آیا تھا۔

کہیں بھی جاتے آگر بچھا یک ایک بات ساتے۔ بھلے سکول میں زب (Zip) کھی رہ جانے

پر بچوں کے Shame, Shame کہنے کی بات ہی کیوں نہ ہو۔ تقریب سے آتے ہی سنانے

گے کہ عامر کی ائی نے انہیں کتابیار کیا۔ اور سب بچے ان ہی کے ساتھ تصویر کھنچوانا چاہتے تھے۔

"آپ سب سے اچھے جو ہیں۔" میں نے آنکھ سے لیٹی پیننے کی ہوند پو نچھ کر کہا تھا۔
"سب میں سے کون اچھالگ رہا تھا۔ ہمار اشہر ادہ ہی تا؟" میں نے پیار سے کہا۔
"نینا ہی لگ رہی تھی مگر "وہ تحفہ میز پر رکھتے ہوئے ہوئے ہوئے اور پچھ سو چنے لگ۔
"مگر کیا۔۔۔ "وہ تو عیسائی دلہن کے لباس میں پری سی لگ رہی تھی۔
"مگر کیا۔۔۔ "وہ تو عیسائی دلہن کے لباس میں پری سی لگ رہی تھی۔
"میں نے باکنی سے دیکھا تھا اسے "میر کی بٹیا نے کہا جو ان سے ڈیڑھ برس بری ہے۔
"باں لگ تو رہی تھی مگر اس کی ناک موٹی ہے نا، اگر تھوڑی سی تبلی ہوتی میر امطلب

ہمیں ہوتی تو بہت اچھی گئی۔ "وہ پچھ رُک رُک کر ہولے۔

"ایشوریارائے ی لگتی نا۔؟"عناب بولی۔

''ہاں ہو سکتا ہے۔ گرایشوریارائے کی ناک پچھ چھوٹی ہے۔وہ انڈین کم اور جاپانی زیادہ لگتی ہے۔''وہ جو توں کے تئے کھولتے ہوئے بولے اور میں جیرت زدہ می انہیں دیجھتی رہ گئی۔ ان کے مشاہدے پر جیراں .....

"ہاں جایانی گڑیای "عناب نے کہا۔

"اسے تو دنیا کی حسین ترین لڑکی قرار دیا گیا تھا....." میں نے بحث سے لطف اندوز ہوتے ہوئے کہا۔

"وہ ….. مامال، مجموعی طور پر تو خوبصورت ہے نا۔ جواب بھی اچھے دیئے تھے اس نے جوں کو۔"وہ صوفے پر بیٹھ کراپنا تحفہ کھولنے لگے۔

" پر ماد هوری تو سب سے خوبصورت ہے۔ ہے ناعاطف ؟"عناب نے اپنے سوال کی تائید جابی۔

"اس کی گردن موفی ہے۔ سائڈ پوز میں بھدی لگتی ہے۔"وہ تخفے پر لپیٹا گیا کاغذر دی کے فیے بیٹ اس کی گردن موفی ہے۔ سائڈ پوز میں بھدی لگتی ہے۔"وہ تخفے پر لپیٹا گیا کاغذر دی کے فیا بیٹ والیا ہوا اور منفی پہلووں کو بہترین فیلے بیس ڈالٹا ہوالولا۔ بیس بیٹ ہو جانتی تھی کہ وہ کسی بھی چیز کے مثبت اور منفی پہلووں کو بہترین طریق سے برکھ اور پیش کر بھتے ہیں گراس انداز کی گفتگو میرے سامنے پہلی بار ہو رہی تھی۔

ترنّم رياض

"اجھالیہ بتاہیے .....وہ جو نینا کی کزن آپ کے جنم دن پر آئی تھی ساکٹی۔وہ کیتی ہے؟" میں نے ان کے پاس بیٹھ کر کہا۔

'' بیرو بیکھیے مامال .....اچھاہے نا۔''اس نے تخفے میں ملاحیا کلیٹ سے بھراٹفن باکس میری گود میں رکھ کر کہا .....اور مسکراکر مجھے دیکھنے لگا میں بھی مسکراتے ہوئے اپنے جواب کاانظار کرنے لگی کہ اس کڑی ساکشی کا حلیہ عاطف سے بہت ملٹا تھا۔ گروہ بچھے زیادہ ہی گول مٹول سی تھی، ٹقوش تیکھے سے بھی تنجے۔

"وه ..... "وه زورے بنے۔

''وہ ۔۔۔۔۔وہ موٹی ہے ۔۔۔۔۔مامال۔۔۔۔۔اکثر موٹے لوگ ایک جیسی شکل وصورت کے نظر آتے ہیں۔ کیونکہ بوڈی(Body) کے فیٹس (Fats) سارے وجود کو گول گول ساکر دیے ہیں اور چبر ہ ایکدم دائرہ ہو جاتا ہے۔ جب تک فیس (Face) کے اصلی فیچر ز (Features) دکھائی شہ دیں، صورت کے بارے میں کچھ نہیں کہاجا سکتا۔''

وہ ہم دونوں کو چاکلیٹ کا ایک ایک مکڑا چیش کر کے اپنا چاکلیٹ آگے کے دانتوں سے کتر نے لگا۔

"موٹے تو جناب بھی اچھے خاصے ہیں ……"عناب نے ان کا پیش کر دہ جا کلیٹ عجلت سے زبان پر رکھتے ہوئے تاک سکیڑ کر کہا۔

"ہاں میرا وزن ۳۵ کلوہو تا جا ہے اور میں ۳۰ کے قریب ہوں گر میں نے کب کہا کہ میں Mr. India ہوں۔ پھر بھی وزن کم کررہا ہوں۔ میں نے کیک کھانے ہے انکار کیا تھا تو نیٹا کی ممی نے کھلاتے کھلاتے میرے کالر پر بھی مل دیا۔

عاطف نے سنجیدہ می مسکراہٹ بھیرتے ہوئے کہا۔ اپ آپ پر عناب کے فقرے کا اثرانھوں نے ظاہر نہیں ہونے دیااور نہ ہی انہوں نے عناب سے اپناچا کلیٹ واپس مانگا۔ گوکہ واپس مانگے جانے کے خدشے کے پیش نظر عناب نے جملہ مکمل ہونے سے پہلے ہی چاکلیٹ منہ کے حوالے کر دیا تھا۔

"اجھا بتاؤ.....وہ کیسی ہے....وہ ہالی ووڈ ایکٹریس....جولیا رابرش.....وہ اسٹیپ مام (Stepmom)والی..... "عثاب نے یو چھا۔

"وہ بھی ٹھیک ہے ..... مراس کاماؤ تھ (Mouth) (دہانہ) بہت براہے"

وہ اٹھ کراپنے کمرے میں جانے گئے بھر بلٹ کر میرے قریب آگئے۔ "آپ کو پتاہے ماماں ۔۔۔۔اہلیز (Aliens) نہیں ہوتے۔"اس نے اپنے زم زم ہاتھ میرے شانوں پرر کھ کر کہا۔

"جی نہیں ہے۔ ایلیز ہوتے ہیں ۔۔۔۔ آپ اپنی جزل نالج (General Knowledge) کسی اور پر جھاڑ ہے۔ "عناب اسے میرے قریب دیکھ کر میرے ساتھ لگ کر بولی۔

"تالج نہیں ..... میں سے کہہ رہاہوں ....نہ ہی Aliens ہوتے ہیں اور نہ ہی ان کے

Saucershaped جہاز (اڑن تشتریاں)اور اگر کوئی Saucershaped

(U.F.O's) ہوں بھی تو ماہرین انجھی disclose نہیں کر رہے۔

وہ دروازے کی طرف جاتے ہوئے بولے۔

عاطف خاموش ہوتے توانی عمر کے بھولے سے بچے کی طرح نظراتے مگر جب بولتے تواسقد رخوداعتادی اور معلومات کے زخیرے کے ساتھ کہ معلوم ہوتا کہ کوئی بالغ آدمی ان کے اندر جاجیشا ہے جسے کا کنات کے تقریباً ہر جسے کی معلومات ہے۔ انہیں کبھی میں نے وقت ضائع کرتے ہوئے نہیں دیکھا۔ نہ ہی اس طرح کم سم ساپایا۔

آج وہ اپنے ایک اسکول کے روست کی سالگرہ کی محفل سے لوٹے تھے۔ بھاری بھاری سے قدم اٹھاتے ہوئے، آہتہ آہتہ چلتے ہوئے۔ آج انہوں نے اپنے مخصوص انداز میں

وروازے کی تھنٹی بھی نہیں بجائی تھی۔

بس ایک بارانگی بٹن پررکھی۔ میں نے دروازے کی محد ب آنکھ سے جھانک کر دروازہ کھول دیا اور باہیں بیار دیں۔ وہ بغیر میرے چہرے کی طرف دیکھے سٹے سٹے سے میرے ساتھ لگ گئے۔ دھیرے سلام کیا اور سر جھکائے اپنے کمرے کی طرف چلے گئے میں پریشان کی ہیچھے چل دی۔ انہوں نے بول سے ہاتھ میں پکڑے ہوئے پیک کو مسہری پریشان کی ہیچھے چل دی۔ انہوں نے بول سے ہاتھ میں پکڑے ہوئے پیک کو مسہری پریشان کی پیچھے گئے مسہری کے کنارے پر بیٹھ کراس طرح لیٹ گئے کہ ان کے پاؤں فرش پرسے پچھاو پراٹھے رہے۔ میں قریب گئی تو حبیت کو تک رہے تھے۔

''کیا بات ہے ہمارے شہد رنگ والے شنرادہ کو؟''میں نے ان کارخسار النے ہاتھ ہے سہلاتے ہوئے یو مجھااورمسہری کے کونے پر ٹک گئی۔

" كي منبيل مامال .... من تحك كيامول"

انہوں نے سر میرے زانو پر رکھ دیا۔

"كياببت كھيلے آج"؟ ميں نے بال سہلائے۔

" نہیں تو .... میں تو آج کھیلا بھی نہیں۔"

"كيول كى سے جھر ابو گيا تھا۔"

" نبیں ماماں ..... سونا جا ہتا ہوں۔" انہوں نے آئکھیں بند کرلیں تو میں نے ان کے جوتے اتار کرٹا نگیں مسہر می پرچڑھادیں اور بتی گل کر کے دروازہ بند کردیا۔

گھر کا باہری دروازہ کھلتے بند ہوتے ہوئے اس زور سے چنگھاڑتا ہے کہ باتھی بھی شرمندہ ہوجائے۔ میرے شوہر جب لوٹے توہیں نے سوچاکہ اس آواز سے عاطف جاگ گئے ہوں گے اور باہر آجائیں گے۔ گروہ شاید گہری نیند سور ہے تھے۔

کھے دیر بعد کھانے کے لیے بلانے گئی تو دیکھاکہ اندھیرے میں آئیمیں کھولے سوچوں میں گم ہیں۔

به ایک انہونی می بات تھی۔ میرا ممتا بھرا دِل تڑپ اٹھا۔

میں نے بلکی روشنی والا بلب روشن کیا۔ پاس بیٹھ کر نرم نرم ابروؤں پر اٹکلیاں پھیریں، مکھڑا چومااور ان کی آنکھوں میں خاموشی کی وجہیں تلاش کرتی مسکرادی تو وہ جواباً ہونٹ کے ایک کونے کو کان کی طرف خم دے کر جھوٹ موٹ کی مسکر اہٹ ظاہر کرنے کی کوشش کرنے گئے کہ چبرے پراداسیوں کے سائے آڑے تر چھے لہرا رہے تھے۔

"حلیے کھانا کھاتے ہیں۔"میں نے سہار اوے کر اٹھایا۔

"پایاآگئے ....؟"انہوں نے چونک کریو چھا۔

" آپ نے دروازے کی چیخ نہیں تی۔" میں نے جیرت سے دریافت کیا کہ اس آواز سے سب سے زیادہ بیز ارک کاا ظہار عاطف ہی کیا کرتے۔

"آبےنے قبضوں میں تیل ڈلوادیا ہو گا۔"

" نہیں بیٹا ..... بچھلے ہفتے ڈلوایا تھا۔ ہیں نے سوجا آہتہ آہتہ آواز جاتی رہے گی ..... اب کل ڈلوادوں گی۔''

وہ ہاتھ منہ دھو کر آئے تو منصور ان کے قریب چلے گئے۔

" جاگ گئے بیٹا آپ "انہوں نے ان کے رخسار دن پرہاتھ رکھے توبیان سے لیٹ گئے قد ان کا بھی خاصہ بڑھ گیا تھا گر منصور جو نکہ کافی طویل قامت تھے اس لیے عاطف ان کے بیٹ میں منہ چھپا کر چھ لیمے چپ رہے پھر سر اوپراٹھا کران کے چبرے کی طرف دیکھنے لگے۔
" ہم سوئے نہیں تھے پاپا، بس لیئے تھے۔"وہ ہو نوں کو بے بسی سے سکیڑ کر بولے تھے۔
" ہم سوئے نہیں تھے پاپا، بس لیئے تھے۔"وہ ہو نوں کو بے بسی سے سکیڑ کر بولے تھے۔
کھانے کے دوران دہ میر سے برابر کی نشست پر ہیٹھے بار بار سوچوں میں ڈوب جاتے۔
گھانے کے دوران دہ میر سے برابر کی نشست پر ہیٹھے بار بار سوچوں میں ڈوب جاتے۔

منصور سونے کے لیے کمرے میں داخل ہوئے تو عاطف بھی اپنے کمرے میں جانے کے بچائے ان کے پاس مسہری پر جالیٹے۔ میں جب کمرے میں آئی توانہوں نے نرم می ٹانگ اپنے کے بچائے ان کے پہلو پر چڑھار کھی تھی اور بے خبر سور ہے تھے۔منصور آئی تھیں بند کیے ان کاسر سہلا رے تھے۔

''کیا آب نے مجھی محبت کی ہے''؟ صبح کی جائے کے وقت منصور نے اجانک مجھ سے پیہ سوال کیا تو میں شیٹا سی گئی کہ منصور تو شادی ہے پہلے کی میری محبت کے بارے میں مجھے نہیں جانتے تھے۔

''جی سب کیا کہدرہے ہیں آپ' میں کھیانی می ہو کر بولی تھی۔ ''جناب ہم نہیں سبیہ آپ کے صاحبز ادی پوچھ رہے تھے کل'' انہوں نے زور دار

تهقه لگایا۔

"جبرات میرے پاس لیٹے تو کافی وقت میرے چہرے کی طرف چپ چاپ دیکھنے
کے بعد انہوں نے نہایت شجیدگی سے سوال کیا تھا کہ پلیا ۔۔۔۔۔ آپ نے کسی سے پیار کیا ہے
کبھی ۔۔۔۔۔ ہم نے جواب دیا کہ آپ سب سے کرتے تو ہیں ہم بہت بہت بیار ۔۔۔۔۔ تو بولے کہ
نہیں پلیا ہے نہیں ۔۔۔۔۔ ہب آپ میری عمر کے تھے ۔۔۔۔ تب ست تو ہم نے کہا کہ کرتے تھے
جینالولو پر گلیڈا سے ۔۔۔۔۔ گر آپ سے پچھ بڑے تھے ہم۔ تو بولے اوہ نو پلیا ۔۔۔۔ پلیز بی سرئیس
جینالولو پر گلیڈا سے ۔۔۔۔۔ گر آپ سے پچھ بڑے تھے ہم۔ تو بولے اوہ نو پلیا ۔۔۔۔ پلیز بی سرئیس
کی بات کر رہا ہوں۔ تو ہم نے کہااچھا ہم یاد کریں گے۔اور شنج آپ کو بتادیں گے۔اب آپ
سو جائے ۔۔۔۔۔ سکول بھی جانا ہے ناکل ۔۔۔۔ آپ تھکے بھی ہوئے ہیں۔ تو کہنے لگے کہ نہیں
بوجائے ۔۔۔۔ تو کہنے لگے کہ نہیں
پلیا ۔۔۔۔ ہیں تھکا نہیں ہوں ۔۔۔۔ اصل ہیں ۔۔۔۔ بچھے دیر ظاموش ہوئے ۔۔ اور بل بھر
پلیا ۔۔۔۔ ہیں تھکا نہیں ہوں ۔۔۔۔ اصل ہیں ۔۔۔۔ بچھے سے پچھ دیر ظاموش ہوئے۔ اور بل بھر

"عجب سوال ہے ہیں۔۔۔۔ اس عمر کے لیے ۔۔۔۔ پیتہ نہیں کیوں پوچھ رہے تھے۔'' وہ مسکراتے ہوئے چائے کی پیالی میں چچچ گھمانے لگے۔

" بچھ کہد نہیں عتی۔" تیں چپ جا پ جائے کے گھونٹ بھرتی رہی۔اور پیۃ نہیں کیا کیا سوچتی رہی۔

الارم کی آواز سے عاطف جب بیدار ہوا کرتے تو ہم دونوں کے کمرے میں آگر ہوسوں کے لین دین کے بعد اپنے عسل خانے کی طرف روانہ ہوتے۔ میں اسی خیال میں تھی کہ یاد آیا کہ وہ ہمارے کمرے میں سوئے ہیں۔

"اٹھے بیٹا .... سکول جانا ہے۔ "میں نے بال سہلائے تو وہ دوسری طرف کروٹ بدل کرسو گئے۔ گراگلے ہی بل انہوں نے ایکدم آئکھیں پوری کھول دیں۔ کچھ لیمجے میری طرف دیکھیا کچھ ایک میری طرف دیکھیا کچھر ایک ادھوری سی انگزائی لی اور اٹھ بیٹھے۔ میں نے ماتھے کا بوسہ لیا چرہ ہاتھوں کے پنا لے میں لے کروونوں آئکھوں میں باری باری جھا نگا۔

"نیند پوری نہیں ہوئی.... شہدیلے نمیوں کیا۔"

میں جب بھی شہد رنگ کی جگہ شہد یلا کہتی تو وہ ہنس دیتے۔ مگر اس و قت وہ مسکرائے بھی نہیں۔ "ہو گئی مامال ....." انہوں نے میرے ہاتھ اپنے چبرے سے الگ کر کے اپنی گردن میں ڈال دیئے اور میرے شانے پر سر رکھ دیا۔

"تیار ہو جائے نہ …..بس مس (Miss) ہو جائے گی۔ "میں نے انہیں لپٹا کر کہا۔ پچھ بے دلی ہے تیار ہوکر وہ سکول چلے گئے تو میں سنجیدگی ہے سو چنے گلی کہ بیر آخر خاموشی جیسی چیز ہے کیا۔ سکول ہے لوٹ کر وہ دو پہر کے کھانے کے بعد میرے کمرے میں آگئے۔ "سویئے گانہیں جان؟"میں نے رخسار تھپتھیا کر یو چھا۔

"آپ کے پاس سوئیں گے ....." انہوں نے آہتہ سے کہااور میرے برابرلیٹ گئے۔ حجمت کو تکتے ہوئے بلکیں جھکتے رہے۔

"مامال "" "انہوں نے نراسر ارسی آواز میں پکارا۔

"آپ کو نیند نہیں آرہی .....؟" وہ مسلسل حیبت کودیکھتے ہو ہولے۔

"آپ کو آر ہی ہے بیٹا؟" میں نے ان کی طرف د کھے کر پوچھا۔

« نہیں ..... ہاں..... تھوڑی سی .....مامان؟"

"جي ميري ڄان!"

"آپ نے مجھی کی سے بیار کیاہے؟"

''میں نے آپ سے کیا ہے نہ …… بہت ساپیار …… آپ سب کو بیار کرتی ہوں میں۔'' میں نے وہی جواب دیا جو مجھے دینا جا ہے تھا۔

"بال وه .....وه تو ہے .... میں اس بیار کی بات نہیں کر رہا .....کسی لڑ کے ہے آپ نے

بيار كياجـــــ

''ہاں ۔۔۔۔ آپ کے پاپا ہے۔'' ''شادی ہے پہلے ۔۔۔۔؟'' ''ہاں گر منگنی ہو جانے کے بعد۔''

" تو تب آپ کتنی بڑی تھیں؟" یہ ک کی ساتھ

يمي كو كى ستره الثلاره برس كى ـ"

''گرمیں توابھی الیون پلس (Eleven plus) ہی ہوں "وہ دھیرے ہے ہولے۔ " تو؟ "میں نے ول میں بیدار ہونے والے سجنس کو آواز میں ظاہر نہ ہونے دیا۔

"آپکوكسى سے محبت ہو گئى ہے؟"

" نہیں ماماں …… پینة نہیں ……"

" پية كيول نہيں .... بتائے نا .... جم تو آپ كى مال ب نا .....

"ممال پایا ہے کچھ نہیں چھپاتے .... یاد ہے ند" میں نے لیجے میں پیار گھول کر کہا۔

"جی....یارے۔"

"تويتائےتا۔"

''آپ....ایک پرومز کیجیے''وہ پلٹ کر میری طرف مڑے۔

"وعده ..... "مين نے ان کے بڑھے ہوئے ہاتھ پر اپناہاتھ رکھ کر کہا۔

"آپ کسی سے بھی نہیں کہیں گیا۔"

وو تهيل .....

"مایا سے بھی نہیں۔"

"جى نہيں ..... بالكل نہيں \_ يہ تو ہم مال بيۇں كاسكريث (Secret) ہے۔"

میں نے مسکر اکر کہا۔

"مامال آپ کو پیة ہے .... ساحل کی ایک کزن مجمی تھی یارٹی میں۔"

ان کے چبرے پر مبہم ی مسکراہٹ بھیل گئی۔

"بس ایک ہی کزن؟"

" نہیں نہیں ..... تھیں تو اور بھی ....بہت سے دوست بھی تھے .... مگر اس کی وہ

كزن بهت الچھى تھى ..... "وەاپنے ناخنوں كود مكھ كر كہنے لگے۔

"اچھا....?وہ کیے۔"

"وہ ہم سب کے ساتھ تھیل رہی تھی ..... باتی لڑ کیاں تو ....

..... مامال .....؟ "انہوں نے بات اد حور ی چھوڑ کر ایکارا۔

"مامال ..... به لر كيال اتني استيوير (Stupid) كيول بوتي بين ؟"

" نہیں تو ہیٹا۔ آپ کی باجی کیا بدھو ہیں؟"

" نہیں باجی نہیں ۔۔۔۔ یہ لڑ کیاں ۔۔۔۔۔ایسے ظاہر کرتی ہیں جیسے وہ کوئی VIP ہوں اور ہم سب انہیں کسی بات کے لیے ریکو پیٹ (Request) کرنے والے ہوں۔ کسی نے اگر کلاس

آدھے چاندکا عکس

''آگروه جمیں ریسپیکٹ (Respect) دیں گی تو نا؟''

"آپ بھلے ہیں یسپیکٹ (Respect) ظاہر نہ کریں مگر دل میں ہرایک کے لیے عزت رکھیں۔"
"لڑ کیاں بہت اچھی بھی ہوتی ہیں بیٹا ..... یہ تو تربیت پر شخصر ہے۔"
"ہاں ..... کوئی تو بہت اچھی ہوتی ہے۔ جیسے ساحل کی کزن۔"
"آپ کو دہ بہت اچھی گلتی ہیں۔"
"آپ کو دہ بہت اچھی گلتی ہیں۔"
"تی ماماں .... میں جب سے پارٹی سے آیا ہوں نا۔ انہیں کویاد کر تا ہوں .....
ان کا ہمارے ساتھ کھیلنا .....ان کی باتیں .....ان کا لباس، ان کا فیس (Face)۔" وہ

... "وه بهت سندر بین ؟"

-She is a perfect beauty -----------

ان کے قیس (Face) میں ایک بھی چیز Unattractive نہیں ہے۔"

''وہ بھی ساتویں در ہے نیمی پڑھ رہی ہیں؟''میں نے ان کی باتوں سے پیدا ہونے والی حیرت کو قابو میں رکھتے ہوئے و کچیسی سے پوچھا۔

آدھے چاند کا عکس

'' نہیں وہ تو Tenth ہیں۔'' انہوں نے پچھ ایسے فخر سے کہا کہ ان کی شہد رنگ آنکھیں چبک اٹھیں اور سارے چہرہ پر کوئی لطیف ساجذبہ چھا گیا۔ پھر پچھ بل بعد ہی اپنی ادای کوواپس اوڑ ھتے ہوئے بولے۔

''آپ نے بیار کیا ہے مامال ۔۔۔۔۔ شاید ۔۔۔۔۔ پیار میں یاد آتی رہتی ہے نا۔۔۔۔۔اور نیند بھی نہیں آتی ۔۔۔۔ کھانا کھاتے ہوئے اگر دیدی کی یاد آجاتی ہے تو میر ی بھوک ایکدم ختم ہوجاتی ہے۔''وہ آئکھیں بند کر کے پچھے دیر کے لیے خاموش ہو گئے۔

"او ساجھا سو يدى "ميں نے زير لب كہا۔

اب ساری بات سمجھ میں آئی۔ تو میرے شہدرنگ نمیوں والے شہرادے کو دیدی ہے مشق ہو گیا ہے ۔۔۔۔۔اس خیال کے آتے ہی میراجی ول کھول کر بینے کو جاور ہا تھا کہ میں سوچنے لگی کہ حالات کچھ زیادہ ہی سنجیدہ تھے۔ عاشق صاحب اپنے ساڑھے گیارہ برس کے نینے سے دل کوانجائے میں ول کاروگ لگا بیٹھے تھے۔اور فرقت کے تمام ترتقاضوں پر پورے اثر رہے ہیں اور اس سے بیداشدہ کیفیت کو سمجھنے کی کوشش کر رہے تھے۔دل میں اس حسینہ کو دکھنے کا خیال زور پکڑنے لگا۔ مگر عاطف کی مسلسل ادای سے رنجیدہ بھی ہوتی رہی۔

شام کو ہیں نے منصور کو ساری روداد سنائی تو وہ ہنس دیئے۔ تگر پھر میرے چبرے پر فکر مندی کے تاثرات دیکھ کر سنجیدہ ہو گئے۔اور پچھ سوینے لگے۔

"اس میں پریشانی کی کوئی بات نہیں ہے بس ایک آدھ دن میں دیدی کو بھول بھال کر نار مل ہو جائیں گے۔"وہ کھڑ کی ہے باہر دیکھے کر کہنے تگے۔

'' وہ تو ہم ہے بھی تیز نکلے''انہوں نے میری آئٹھوں میں دیکھے کر مسکراتے ہوئے کہا تو میں بھی مسکرا دی۔ حالا نکہ ہم دونوں اندر ہے کچھ کچھ اداس تھے۔

دودن تو گزر ہی چکے تھے۔ تیسرا اور چو تھا بھی گزر گیا۔

گران کی طبیعت بنجھی سی ہی رہی۔ بیٹھے بیٹھے جھوٹے چھوٹے لیوں سے طویل آہ نکل جاتی۔ ہونٹوں پر پیزیاں جم جم جاتیں۔ چبرے پر بیلا ہٹ چھا گئی تھی۔ میرے دل کے اندر سے ہوک سی اٹھنے گئی تھی۔ میر اور نہ نداق سے ہوک سی اٹھنے گئی تھی۔ شکر ہے عناب اس بارے ہیں کچھ جانتی نہیں تھیں درنہ نداق بن جاتا غریب کا۔ مجھے خیال آتا۔

، بہتر میں ہے بھی سوچتی کہ ہفتہ بھر گذر گیاد پیرار پار کو مگر اس ہے عاشق کی وارفکگی

میں کوئی فرق نہ آیا۔

عاطف آج کل بالکل خاموش ہو گئے تھے۔ محبتوں کو رشتوں کے خانوں میں رکھناوہ کیا جانے۔ بس انہیں سوائے سوچنے رہنے کے اور کچھ سُجھائی نہ دیتا۔ ادھر کچھ دنوں ہے ان کا دوست ساحل بھی بیار تھااور سکول ہے سلسل ناغہ کر رہا تھا۔ عاطف اسے فون پر ہوم ورک وغیرہ ہے آگاہ کرتے۔ پھر بھی کئی چیزیں رہ جاتیں۔

ایک دو پہر کو جب عاطف سوچتے سوچتے سوگئے تو دروازے کی گھٹی بجی۔
دروازے بیں گئی آتتی آنگھ سے دیکھا توایک بڑی سی ناک نظر آئی اوراس کے پیچھے
ایک اجنبی لڑی کا چبرہ دکھائی دیا۔ بیس نے دروازے کے کنارے پر گئی زنجیر کو چو کھٹ بیس
پخشاکر کھلنے دیا کہ مجھے لڑکی ٹھیک سے دکھائی بھی دے اور بات بھی ہو سکے اور و داندر بھی
نہ گھس سکے ۔ کہ کون جانے بڑے شہر کی ایک لمبی دو پہر میں کون لٹیراکس روپ میں
آجائے۔ لڑکی سرسے پاؤں تک نظر آئی تواجھے گھر کی معلوم ہوئی۔

" ہائے ۔۔۔۔ میں ساحل کی دیدی نہوں۔" " ہائے ۔۔۔۔ میں ساحل کی دیدی نہوں۔"

''تو یہ ہیں دیدی صاحبہ'' میں نے مشکرا کر در وازہ کھول دیا۔ ''میں معافی جا ہتی ہوں۔ بغیر فون کیے آگئی۔ بس کچھ جلدی میں بھی تھی اور ادھر سے میراٹیوشن کا جانے کار استہ بھی تھا۔ پھر Sure بھی ئد تھی کہ وقت ملے گا کہ نہیں۔ میں نے

ساحل ہے وعدہ تو نہیں کیا تھا۔ مگر کو شش تھی کہ اس گاکام نقل کر لاؤں۔''

وہ سر ایا مسکر اہن بی کچھ شر مندہ سی ایک ہی سانس میں بولتی چلی گئی۔

"میں نے کچھ غلط کیا"اس نے مجھے بغورا پی طرف دیکھتے ہوئے دیکھے کر پوچھا۔

"تم نے بہت اچھاکیا۔ آؤ اندر آؤ۔"میں نے اس کاشانہ تھام کر کہا۔

ووایک دھلی ہے۔ مارٹ کڑی تھی۔ دبلی، دیاسلائی سی، سانولی رنگت۔ آئیھیں گہری کالی۔ بال لیم لیم جنھیں سازی کڑی تھی۔ دبلی، دیاسلائی سی، سانولی رنگت۔ آئیھیں گہری کالی۔ بال لیم لیم جنھیں اس نے کھلا چھوڑ دیا تھااور وہ اس کے خاکی رنگ کے لیم سے ٹاپ کے نچلے کنارے تک آتے تھے۔ اس کے ساتھ اس نے سیاہ ڈیٹم کی جینس بہتی ہوئی تھی۔ پیروں میں بغیر ایڑھی کے نو کیلے جوتے تھے۔ جب تک اس نے بات نہیں کی تھی مجھے وہ ایک عام سی نار بال لڑکی نظر آئی مگر جب وہ مسکراتے ہوئے، سوالیہ سی منتظری نظروں سے و مسکراتے ہوئے، سوالیہ سی منتظری نظروں سے و مسکراتے ہوئے مسوالیہ سے بھول کی طرح کھل و مسکراہ سے بھول کی طرح کھل

جانے والے چبرے نے اس کے پر و قار رنگ کے لباس کے ساتھ میل کھاکر اسے ملکوتی حسن بخش دیا۔ اور اس و بلے پتلے خاموش سر اپ کے ساتھ اس کی بولتے ہوئے چبرے نے ایک ذبین قشم کا تال میل بیدا کر دیا۔ لیکن اگر چبرے کے نقوش کو جدا جداد یکھا جاتا تو کس بیں کوئی بات نظر نہیں آتی۔ چبرہ لمبا تھا اور آ تکھیں خاصی چھوٹی کہ کھوڑی اور آ تکھوں کے در میان اچھا خاصہ فاصلہ ہو جاتا۔ ناک پھیلی ہوئی گرنو کیلی تھی ہونٹ استے باریک کہ اوپر ی لب ایک حاشیہ سا نظر آتا تھا۔ گر دانت سے موتیوں کے دانے جسے نہایت متناسب قطار میں جزئے ہوئے تھے۔

عاطف میاں کو کیابات بھاگئی تھی خداجانے ..... بہر حال بیہ دل کامعاملہ تھا۔اس میں میں کیا کر علق تھی۔

میں نے مصلحتا عاطف کو ہیدار کیے بغیران کی کا پیوں سے پچھ چیزین تال کروادیں۔وواس کے کمرے میں گئی اور نیندمیں ان کا ماتھا چوم کرایک جا کلیٹ ان کے سرہانے کے پاس رکھ دی۔ عاطف جا گے تو ہم نے بتایا کہ دیدی آئی تھیں اور اپنے بھیا کے لیے جا کئیٹ رکھ گئی ہیں۔ وہ حیب جا ہے تو ہم نے بتایا کہ دیدی آئی تھیں اور اپنے بھیا کے لیے جا کئیٹ رکھ گئی ہیں۔ وہ حیب جا ہے جا کئیٹ رہے۔ چھے دیر خاموش رہنے

کے بعد انہوں نے سر اٹھاکر ایک زخمی می نگاہ مجھ پر ڈالی۔

"ویدی آئیں اور آپ نے ..... مجھے جگایا تک نہیں۔"ان کی آئیھیں لبالب بھرآئیں۔ "ود چلی بھی گئیں .....اور .....اور ....."وہ بلک بلک کرروپڑے۔

میر ہے دل میں وُ کھ کی لہری اُ تھی۔"انہوں نے بھی مجھے نہیں جگایا۔۔۔۔انہیں مجھ سے بات نہیں کرنی تھی؟"وہ ہچکیاں لیتے ہوئے کہنے لگے۔

میں بے چین ہواُ تھی۔

"کون ی بات بیٹا ....." میں نے نہایت زمی ہے کہا۔

"وہ تو ساحل کا ہوم ورک لینے آئی تھیں۔ آپ کی نیند خراب کیے بغیر ہی انہوں نے آپ کی نیند خراب کیے بغیر ہی انہوں نے آپ کی نیند خراب کیے بغیر ہی انہوں نے آپ کے لیے آپ کے لیا گئیں۔" میں نے سینے سے لگا کر نرم نرم گالوں پر ڈھلکتے موٹے موٹے آنسوؤں کو اُنگل سے صاف کیا۔

وہ سر جھکا کر چاکلیٹ کو دیکھنے لگے۔ پھر اٹھ کر اسے اپنی میز کی دراز میں رکھ دیا۔ حالا نکہ یہ ان کے بہندیدہ چاکلیٹس میں ہے ایک تھا۔ اور نیند سے بیدار ہونے پر انہیں بھوک بھی آدھیے چاند کا عکس

لگی ہو گی۔

میرے اندر بے جارگی سی انز آئی۔

اس طرح کوئی ڈس روز گزر گئے۔ اب منصور بھی پریشاں ہو گئے تھے کہ ان کی مسکراہٹیں کس طرح واپس لائی جائیں۔

دوروز بعد دسہرے کی چھٹیاں شروی ہوگئیں۔ ہم پہاڑ کی طرف چلے گئے۔ منصور کا خیال تھاکہ دہاں عاطف کو نار مل ہونے میں زیادہ وفت نہیں لگے گا۔

دوا یک دن عاطف إدهر اُدهر شہلا کیے۔ تیسرے دن ہمارے بغل والے سویٹ میں ایک اور کنبہ رہنے آیا۔ ان کے ہاں بھی ایک دیدی تھیں۔ کچھ دیں ہی دیلی تبلی مگر عمر میں بڑی تھیں۔ پچھ داس لیے عاطف اور وہ پچھ بڑی تھیں۔ بیا خالی شخے اس لیے عاطف اور وہ پچھ کچھ دوست بن گئے۔ دیدی بھی ان کے بھولے مکھ پر پچھ ایس ریجھ گئیں کہ انھیں اپنا ایک اہم رازے واقف کر دیا۔ اور انہوں نے بھی راز داری کا حلف ایسا نبھایا کہ صرف مجھے بتادیا کہ ان کی دیدی کا بوائے فرینڈ آنے والا ہے۔

دیدی مال (Mall) پر بوائے فرینڈ سے ملئے گئیں تو یہ بھی ہمراہ تھے۔لوٹے تو خاصے پُرسکون شخصاور نیج نیچ میں کچھ سوچ بھی رہے تھے۔ مگر میہ سوچ و بسی ادای لیے ہوئے نہیں تھی جو مجھے اُداس کر دیتی۔

دوسری صبح دیدی کو جانا تھا۔ بوائے فرینڈ نے دیدی کے ہاتھ عاطف کے لیے ایک خوبصورت سی کتاب بطورتخذ بجیبجی .....

انگےروز ہم بھی چلے آئے۔ عاطف نے گھر پہنچ کر اپناسامان خودان پیک (unpack)
کیا۔ کمرہ ٹھیک کیااور میر ہے پاس آگئے۔ میں بادر چی خانے میں تھی۔ میرا زُخ گیس کے چو لیج
کیا۔ کمرہ ٹھیک انہوں نے چھوٹے چھوٹے بازو میر ہے گردڈال دیئے اور سرمیری پیٹھ سے نکادیا۔
کی طرف تھا۔ انہوں نے چھوٹے چھوٹے بازو میر سے گردڈال دیئے اور سرمیری پیٹھ سے نکادیا۔
"مامال" وہ دھیرے سے بولے۔

مامال وود غيرے ہے ہو۔

"جي مير ۽ بيج-"

''کیا ساحل کی دیدی ...."وہ سنجیدہ ہے لیجے میں پچھ کہتے کہتے رکے ..... میرا دل دھک ہے رہ گیا۔

ا'ساحل کی دیدی کا بھی کوئی بوائے فرینڈ ہو گا۔''انہوں نے آہنے ہے پوچھا۔

"ہاں بیٹا ۔۔۔۔ ہو سکتاہے ۔۔۔۔ وہ بڑی ہیں نا۔" "ہو ٹل والی دیدی سے تو تین چار سال چھوٹی ہیں نہ۔" "مگر آپ ہے بھی تین چار سال بڑی ہیں نا۔"

"بال ....وه تو ہے۔"

میں ان کی طرف پلٹی ..... کچھ دو تنین مل إدھر اُدھر د کیھتے رہے پھر میرے گلے میں باہیں ڈال دیں۔

"میں ابھی آتا ہوں "وہ اپنے کمرے کی طرف گئے۔

لوٹے توان کے ہاتھ میں وہ چاکلیٹ تھاجوانہوں نہ چھٹیوں سے پہلے اپنی لکھنے کی میز کی دراز میں سنجال کرر کھاتھا۔ آ دھاتوڑ کر میر سے منہ میں ڈال دیااور ہاتی خود کھانے لگے۔
"شام کااخبار آیا ہوگانا" انہوں نے کہااور میراجواب سننے سے پہلے ہی اخبار کی تلاش میں اچھلتے کودتے باہر بالکنی کی طرف گئے تو میں نے خداکا شکر اداکیا۔

("استعاره" د بلي، ۲۰۰۰)

#### مهمان

آخر بات سے نگلی۔ سیناکا دولہاوا پس نہیں آیا۔ اس نے مہینے کی پہلی تاریخ کولو شنے کا وعدہ کیا تھا۔

کوئی ڈیڑہ ماہ پہلے جب سپناا ہے جھ سے ملوانے لائی تھی۔ تو میں چیران ہوگئی تھی۔ وہ اصل میں اس کا ہونے والا دولہا تھا۔ لیکن کہیں سے بھی سپناکا دولہا دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ چھ فٹا جوان۔ گہری سانولی رنگت مگر جاذب نقوش اور ساتھ میں اسار ہ بھی خاصا تھا۔ خود سپنامخضری تھی۔ چھو ٹاساقد، دبلی تیلی سی۔ رنگ کچھ سانولا۔ نقوش کہیں کہیں سے تھا۔ خود سپنامخضر سی تھی۔ چھو ٹاساقد، دبلی تیلی سی۔ رنگ کچھ سانولا۔ نقوش کہیں کہیں ہے تیکھے۔ نہایت غیر واضح ساجسم۔

زندگی میں پہلی دفع بھے کوئی ذمہ دار گھریلومد دگار ملی تھی۔ جس نے بغیر میرا د ماغ نوش
کے بس دودن میں گھر کاکام سمجھ لیا تھا۔ بخوں کی پہند، میاں کا مزاج، میر می ضرورت۔اس
طرح کی اکثر عور توں کی طرح اس نے بھی اپنی مفلسی کار د نارویانہ قرضے کاد کھڑ اسایا۔ پیشگل بیخواہ بھی نہ مانگی۔ حالا نکہ اس کا گھر میل بھر دور تھااور بازارختم ہو جانے کے بعد اسے ایک نیم سنسان بل کے بنچے سے گذر نا پڑتا تھا، جس وجہ سے بھی دیر ہو جانے کی صورت میں اسے سنسان بل کے بنچے سے گذر نا پڑتا تھا، جس وجہ سے بھی دیر ہو جانے کی صورت میں اسے سنسان بل کے بیجے دے دیا کرتی تھی۔نہ بھی دیتی تب بھی شاید وہ اس طرح جاموشی سے کام میں گلی زئتی۔اور اند ھیرا ہونے پر بھی خالی ہاتھ نکل پڑتی۔

سپنا کے آنے سے پہلے میرے پاس ایک ادھیر عمر عورت کام وام کیا کرتی تھی۔ گر ادھر کچھ عرصہ سے وہ کچھ زیادہ ہی بیمار رہا کرتی اور اس کی جگہ اس کی پندرہ سالہ بٹی سندرتی آجاتی جسے جھیلنا میرے لیے مرحلہ ہو جاتا کہ کبھی تو وہ بچوں کی طرح معصوم نظر آتی کبھی فل فلیجڈ جوان لڑکی۔ کبھی ضدی مجھی بھولی۔ جب مرضی ہوتی تو سارے کام خوش اصلوبی ے انجام دیتی۔ادراگر موڈنہ ہو توایک کام پر آدھادن لگادیتی۔ مگلوں میں جب پہلا گلاب کا پھول کھلا تواس نے اسے توڑ کر بالوں میں لگالیا۔ میں نے حجےت پر اسے بودوں کو پانی دیے کے لیے بھیجا تھا۔ گھنٹے بھر بعدائری۔

"ا تنی دیر لگاوی "میں نے اس کی سیاہ فام گرون پر بھھرے تھنگھریا لے اور بھی زیادہ سیاہ بالوں میں لگاسر خ گلاب دیکھ کر بُراسیا منہ بناکر کہا۔

"كياكررى تحييل"

'' پھول لگار ہی تھی جی بالوں ہیں۔'اس نے اس طرح کہا جیسے ہیں نے ہی اُسے اس کام کے لیے بھیجا ہو۔ مجھے اس کا جواب سن کر ہنسی آگئے۔ پھر پھول اس کے بالوں ہیں اچھا بھی لگ رہا تھا۔ دوسر اکھل جائے گا ایک آدھ دن میں ..... میں نے اپنے آپ سے کہا۔ وہ نہایت احتیاط سے پھول کا کمس ہا تھ سے محسوس کرتی ہوئی اٹھلاتی ہوئی باور چی خانے کی طرف چل احتیاط سے بھول کا کمس ہا تھ سے محسوس کرتی ہوئی اٹھلاتی ہوئی باور چی خانے کی طرف چل دی اور بیس اسے کئی جذبوں میں گھری دیکھتی رہ گئی۔ مجھی مجھی اس کے احتمانہ بھولے بن پر محصے بیار سا آجا تا تھا۔

وہ ساؤتھ انڈین تھی۔ آبنوی رگت۔ بھرا بھرا جہم۔ بلکہ بھرنے کے پروسیس بیں۔
بھرے بھرے اب ور خسار۔ بلی کی آنکھوں کی طرح آڑھی ہی آنکھیں۔ بیخی آنکھوں کے
اندرونی کونے نقوں کی طرف۔ اور باہری ماتھے کی طرف توے پر بنی روٹی جیٹے گول چہرے
پر گول گول چھوٹی می ناک، سفید دانتوں کی متناسب قطار۔ چھوٹی می چولی اور گل بوٹوں کی
چیسٹ والے گھا گھرے کے در میان کسی کسائی کمر۔ دواس عمر کی اکثر لڑکیوں کی طرح تازک
تو نہیں تھی گر جاذب ضرور تھی۔ عمر کی تبدیلیوں نے اور پڑوس کے نو کروں ڈرائیوروں کی
نگاہوں نے اسے بجیب بجیب با تیں سوچنے اور سمجھنے پر مجبور کر دیا تھا۔ اور اس نے ان باتوں
پر چھوٹی اور بی ایک (React) کیا۔ اب وہ ہر وقت یا تو سوچتی تھی یا سمجھتی۔ اب وہ بازار کا
کام خوب شوق سے کرتی تھی اور گھرکے کام اس سے اختم ہونے ہیں بی نہ آتے تھے۔ کام
شروع کرتی اور سنگھار ہیں مصروف ہو جاتی۔ بھی گلے کی زنچر کھول کر اس کی پازیسیں بنار بی
شروع کرتی اور سنگھار ہیں مصروف ہو جاتی۔ بھی گلے کی زنچر کھول کر اس کی پازیسیں بنار بی
آد ھی پرین رہی ہے یا پھر دونوں ہا تھوں سے ساری چوڑیاں اُتار رہی ہے۔ گھر ہیں سب سے
زیادہ نون اس کے آتے۔ بیہ نہیں گئے بھائی تھے اُس کے۔ ویسے اُس کی ماں کے کوئی نرینہ
زیادہ نون اس کے آتے۔ بیہ نہیں گئے بھائی تھے اُس کے۔ ویسے اُس کی ماں کے کوئی نرینہ

اولاد ہی نہیں تھی۔ کبھی کبھی میں پچھ جھنجھلا کریو چھتی اس ہے۔

"کس کافون تھاسندری؟"

"وه جي مير ع بھائي کا تھا۔"

"ا بھی ابھی تو کیا تھا تمہارے بھائی نے فون؟"

"وه چاچاکالز کاتھاجی .... یہ تو ماماکا ہے .... آج ہی آیا ہے مدراس ہے"

وہ مُسکر اکر کہتی۔

"کل چھٹی ملے گی میم ساب "میں سوال کر کے اُسے چھٹی مائلنے کی آزادی دے بیٹھتی۔ "کیوں .....کل کیاہے۔"

" ہے تو پچھ بھی نہیں .... پراس کو ..... اُس کے لیے کمرہ ڈھونڈنا ہے ....."
"تو یہ کام تیری ماں کرے گینا ..... یاوہ خود ..... تو کی ہے ..... تو کیا کرے گی۔ "
" بچی کہاں ہوں جی ..... میری بھی شادی ہونے والی ہے ..... ماں کہتی ہے۔ "

"کس سے کرے گی وہ تیری شادی"<sub>،</sub>

"ماں کا بھائی ہے تا چھوٹا، وہ جو آتا ہے تبھی تبھی، وہ گنداسا جس کا چیل پھٹا ہوا ہے کا غذ جمع کرتا ہے تا وہی''

"توکرے گیاس ہے شادی؟" میں اُس کی با تمیں دلچیں سے سننے لگ جاتی۔

"بال جي اور کيا...."

" محجے اچھالگتا ہے وہ؟"

" نہیں جی .....وہ توایک دم میلا ہو تا ہے۔ نہاتا بھی بہت دن میں ہے۔ بیڑی پھو نکتا ہے جب تب "

"تو پھر کیوں کرے گیاس کے ساتھ بیاہ تو؟"

"ماں جو کہتی ہے اس لیے ، پھر میں اُس کے ساتھ گاؤں جاؤں گی۔ مجھے تویاد بھی نہیں ہے اب اپنا گاؤں۔ ماں کہتی ہے اب ابنا گاؤں۔ مال کہتی ہے اب ابنا گاؤں۔ مال کہتی ہے بہت سندر ہے۔ مجھے تو اپنا بھاشا بھول گیا ہے جی ۔مال کہتی ہے گاؤں جاکر سب سکھے لوں گی۔ پھر بچھے دن بعد واپس اد ھر آ جاؤں گی۔''

"اور تيراؤلها....."

"وه و بین رہے گا جی ۔ مجھے کام کرنا ہو گانا۔ وہ تو کچھ کرتا نہیں۔ میراباپ بھی تو پچھ

نہیں کر تانا۔ ماں کا بیسہ دارو میں لی جاتا ہے۔'' وہ جھکی جھکی آئکھوں سے إد ھر اُد ھر دیکھتی ہوئی آہتہ سے بولتی رہی۔

اپنی تمام ہیو قوفیوں کے باوجود وہ ذہنی طور پر اپنے اس طے شدہ مستقبل کے بارے میں آگاہ تھی۔ اور اس نے اِسے قبول بھی کر لیا تھا۔ اس کی طرف کی اکثر کام کرنے والی عور توں کے شوہر کچھ نکھے واقع ہوئے تھے۔ عور تیں لوگوں کے گھروں میں کام کر تیں۔ اور مرد اپنے گھروں میں بنجے کھلاتے۔ شام کو جب عور تیں گھر کولو ٹین تو یہ پینے و پنے نکل حاتے۔

ان کے ہاں ماموں بھا بھی اور خالہ بھا نجے کی آپس میں شادیاں ہواکرتی ہیں۔

دوسرے دن سندری شام تک آنے کاوعدہ کرکے چلی گئی۔ گروہ تیسرے دن بھی نہ آئی۔ گروہ تیسرے دن بھی نہ آئی۔ گوکہ وہ کام کم اور پریشان زیادہ کرتی تھی گر پھر بھی چھے اس کا انتظار رہا۔ چو تھے دن اس کی پڑوس نے آکر بتایا کہ اب وہ کام نہیں کرے گی کہ اس کی مال ایتوار کواس کا بیاہ کررہی ہے۔ اور یہ بھی کہ مدراس سے آنے والے لڑکے سے ملنے کے بعد سندری نے ماں کے بھائی سے شادی کر نے انکار کر دیا تو سندری کو گھر میں بند کر دیا گیااہ راس لڑکے کی مار بیٹ کی گئے۔ گر لڑکا چو تکہ پھر بھی گھرے آس پاس منڈ لا تاد کھائی ویتا ہے اس لیے سندری کی ماں نے فیصلہ کیا ہے کہ اپنے بھائی سے فور اُس کا بیاہ کر کے دونوں کو گاؤں روانہ کر دے گیاہ وراس کام فیصلہ کیا ہے کہ اپنے بھائی سے فور اُس کا بیاہ کر کے دونوں کو گاؤں روانہ کر دے گیاہ وراس کام بینہ تھ آئی ہوئی لڑکی کی طرف ہا تھ اُٹھا کر کہا۔

" بيكون ب "من نے لاكى كاب تاثر جرود مكھ كريو جھا۔

" بے سیناہے۔ کھوون پہلے کلکتہ سے آئی ہے۔اباد ھر ہی رہے گی۔اگر آپ جا ہیں تو یہاں ہی رہ جائے گی۔"

تو یوں سپنامیرے گھر آگئی۔ سپنا کے والد کا بچین میں ہی انتقال ہو گیا تھا۔

اس کی جوان جہان ماں کااس کے نانا، نانی نے دوسرا بیاہ کرنا مناسب سمجھا۔ ماں اپنی نئی سسرال چلی گئے۔ اور سینا تنہیال میں پلنے لگی۔ اس کی ماں کے جب کئی جھوٹے جھوٹے بچے بیدا ہو گئے تو اس نے سینا کو کلکتہ سے بلوالیا کہ مال کا گھروں میں کام کرنا، بے تحاشا بیخے بیدا ہو گئے تو اس نے سینا کو کلکتہ سے بلوالیا کہ مال کا گھروں میں کام کرنا، بے تحاشا بیخے بیدا کرنا اور پالنا خاصا مشکل ہو گیا تھا۔ اس لیے اسے سینا کی مدد کی ضرورت تھی۔ پھر سینا

ابسیانی بھی ہوگئ تھی اور اپناخیال خودر کھ سکتی تھی۔ یہ باتیں بچھے بعد میں معلوم ہوئی تھیں۔

یہنامیرے گھر آنے لگی تھی۔اس کا سلقہ دیکھ کر میں جیران رہ گئی۔ چیزوں کو نکھار نے

سنوار نے میں اس کا جواب نہ تھا۔ پھرتیلی، خاموش طبع، اپنے کام سے کام رکھنے والی صاف

ستھری ہی، گھرسے نکل کر مندر سے ہو کر میر ہاں آنے والی۔ ہر پیر کو بھگوان شو کاور ت

رکھنے والی۔ میں نے گھرائے سونیا توزندگی پُرسکون ہو گئی۔ گھر، بازار سب سنجال لیا تھااس

نے۔ پھل والے، میری نے گھرائے کو نبٹاتی۔ فون اشینڈ کرتی۔اشارے سے سمجھ لیتی کہ صاحب

گھریں ہو کر بھی گھر میں ہیں کہ نہیں۔ در وازہ کس پر کھولنا ہے اور کس کو در وازے میں لگی

محد ب آنکھ سے دیکھ کر بھی نہیں دیکھنا ہے۔ سابقہ مادر ود ختر کی زخم خور دہ میں، بینا سے کس

محد ب آنکھ سے دیکھ کر بھی نہیں دیکھنا ہے۔ سابقہ مادر ود ختر کی زخم خور دہ میں، بینا سے کس

قدر مطمئن تھی کہ بیان سے باہر ہے۔اس کاکام دیکھ کر زبان سے دعائیں نکل جا تیں۔ وہ شام

کو جاتی تو ہر چیز ایسے سنوار کر کہ مجھے بس برائے نام ہی پچھ کر زبان سے دعائیں نکل جا تیں۔ وہ شام

میری دعائیں۔ اس کی ماں کی چنتا ، کہ اُس کی شو بھگتی ، ایک اچھے لڑ کے نے اسے کی ا

پند کرلیا۔

"میرے کو لگتاہ میم صاب کہ میرا سادی (شادی) ای کے ساتھ ہوگا۔ "جس دن اے لڑکادیکھنے آیا تھااس نے دوہرے دن آگر کہا۔ اس سے پہلے اسے ایک دولڑ کے دیکھے گئے تھے گران کی طرف سے پھر کوئی جواب نہ آیا تھا۔ جیسے انسان نہ ہو کوئی چیز ہو۔ پھر اِن کے بارے میں اس نے پچھ کہا بھی نہ تھا۔ بس ایک ایک دن کی چھی لے لی تھی۔

"وہ کیے ؟"میں نے اس کی اس بات کی سادگی سے لطف اندوز ہوتے ہوئے پوچھا۔ "وہ میرے ہی جیسا ہے ۔۔۔۔۔میرے سے بھی زیا دہ کالا ہے۔ پہلے دالے دونوں گولے (گورے) تھے۔ پھراس کاناک نقشہ بھی میرے ہی جیسا ہے۔" میرے کہی جیسے اس کی زبان پھسل جاتی۔ کئی ہاتیں تلاکر کرتی۔

"اس نے پھوٹو (فوٹو) منگوایا ہے۔ اُس نے پیغام بھجوایا ہے کہ سادی (شادی) جلدی ہو گی۔ تگر میر ی ماں کے باس پیسہ نہیں ہے۔"

ایک دن صبح آتے ہی بولی تھی۔ جیسے میں اس کی کوئی قریبی رشتہ دار تھی۔ سب باتیں لہد ڈالتی ۔اور سے باتیں بتانے کی اس کو نہایت جلدی ہوتی۔

دراصل بچین تواس نے نمیہال میں گذارا بقعا۔ اور اوھر ماں ننے شوہر و بچوں میں ایسی

مهمان

مشغول ہوئی کہ اسے تقریبا بھول ہی گئی۔اس کی ضرورت تھی،شایداس لیے اسے بلوانے کا زیادہ خیال آیا ہو۔

"آپ سوچتے ہوئیں گے کہ میں ساری بات آپ سے کیوں کرتی ہوں۔"وہ مختلف جگہوں سے سیکھی ہوئی کہنے لگی۔ جگہوں سے سیکھی ہوئی ہندوستانی خاصے اعتاد سے بولتی ہوئی کہنے لگی۔ "ہاں سوچتی ہوں۔ مگر مجھے اچھی لگتی ہیں تمہاری یا تیں۔"

''ہاں سوچی ہوں۔ مکر جھے اچھی لکتی ہیں تمہاری ہا میں۔'' ''پھر کس سے کروں ..... ہات .....ماں سے تو سرم (شرم) آتی ہے مجھ کو ..... کچی

پر ان سے سروں سے سروں سے سروں ہے۔ اس ان سے سے موسر مراس کا بی ہے جو ہو ۔۔۔۔ پن ہمان ہو ہمیں ادھر نانی سے سب بات کرتی تھی۔۔۔۔ ماں تو بھی پاس تھی ہی نہیں۔۔۔۔ جب بڑی ہو گئی نہ میں بڑی ہو گئی نہ میں بڑی ہو گئی نہ میں سے میرے کو پچھ پیتہ تھی (تھا) نہیں ۔۔۔۔۔ وراصل اس طرح کے الفاظ کے لیے بنگلہ زبان میں تذکیر و تا نہیے ہوتی بھی نہیں۔۔

" بابارے میں تو ڈرگئی تھی کہ بیہ کیا ہو گئی .....نانی نے سمجھائی تھی سب بات ....ایسا ہو تا ہے لڑکی لوگ کو بتایا۔ "وہ پھر ہنس دی اور بولی۔

'' مگر پھر بھی میں چھجھکتی ۔۔۔۔ نانی اتنی پوڑ ھی ۔۔۔۔ کوئی میری سہیلی تو تھی نہیں'' وہ بحیدہ ہو گئی۔۔۔۔۔

''پھر مال تو نانی بھی نہیں۔مال سے میں بات کیا کر سکتی ہوں۔'' جب تب بولتی ہے ''سپینار اجو کوروٹی کھلادے۔اہے جو کو گودی میں لے لے۔سبزی

كتر-يه كروه كر-"

اس کی آواز بچھ ی گئی۔ "بھی بیار تو کیا نبیں مجھے۔ باتی سب کو گلے لگا کر پیار کرتی "

''تو ۔۔۔ تو بڑی ہے تا ۔۔۔۔ مجھے تو من میں بیار کرتی ہے۔ مجھے گودی میں لے کر منہ تھوڑی چو ہے گی۔''میں نے مسکراکراس کاموڈ ٹھیک کرنے کے لیے کہا۔

" پھر بھی بھی کہتی کہ تھے کچھ جا ہے تو نہیں؟"اس نے دور دیوار کی طرف دیکھ کر کہا جہاں سے باہر کی طرف اُ گے ہوئے در خت کی شاخیں اس طرف جھانک ربی تھی۔ جس کے بارے میں اکثر سوجا کرتی تھی کہ دیوار در خت کے سہارے کھڑی ہے یا یہ در خت ویوار کا سہارالیے استادہ ہے۔ "ارے بنگی اس نے تو سارا گھرتیرے حوالے کرر کھا ہے۔ تواس کی اولاد ہے۔ اُس گھر کی مالک ہے۔ بخچے کیابو چھے گی وہ۔ بخچے منع بھی تو نہیں کرتی کسی چیز ہے ۔۔۔۔؟" "ہاں وہ تو ہے ۔۔۔۔"وہ آہتہ ہے بولی۔

"تو پھر ....اچھا چھوڑ یہ باتیں اور بتاکہ شادی کب ہور ہی ہے۔اب تو لڑ کا بھی جلدی

شادی کرناچاہتاہے نا....."

وہ کچھ شر مائی..... پھر ہنس دی۔معصوم سی ہنسی ہنسا کرتی تھی وہ۔جیسے حاریا نچے سالہ بچی ہنس رہی ہو۔جب پکارے جانے پر واپس صدادیتی تو نہایت ناز ک سی آواز میں ''جی '' کہتی۔ جیسے کسی بچے سے کھیل رہی ہو اور اسے خوش کرنے کے لیے 'جی 'کہدر ہی ہو۔ مگر دور سے آتی ہوئی اس کی 'جی 'میرےاندر کچھ عجیب ساتاثر پیدا کر دیتے۔ مجھے ایبامحسوس ہوتا جیسے وہ سخت مظلومیت کے عالم میں 'جی 'کہنے پر مجبور ہواور میں خوامخواہ جیسے کسی نابالغ بچی ہے محنت کر دار ہی ہوں۔ مگر اس کے سامنے آئتے ہی جھے اپنی غلط فنہی کا حساس ہونے لگتا۔ ساتھ ہی یہ بھی خیال آتا کہ بالغ چبرے کے ساتھ غیر مناسب سی آواز مل گئی ہے۔ پھر ایسا بھی نہیں تھا۔ کہ بیہ تاثر اس کی آواز کی ہی وجہ سے پیدا ہو رہا ہو بلکہ اس کا سرایا ہی ایسا تھا کہ ول میں 'رحم'،' محبت'،' ہمدر دی'اور نہ جانے کون کون سے جذبے بہ یک وفت بیدار ہونے لگتے۔ اور جب بھی وہ 'آر ہی'کی جگہ 'آلہی' کہہ دیتی تو میرے اوٹ پٹانگ خیالات کی تصدیق ہونے لگتی۔اور مجھے اس کے سرایپے میں اور تھی بہت سی غلطیاں دکھائی دینے لگتیں۔اس کے چھوٹے سے سانو لے چبرے پر بڑی بڑی آئکھیں ایسی معلوم ہو تیں جیسے وہ چبرے پر نہ ہو کر چبرے کے کناروں کے ساتھ کہیں سے اڑتی ہوئی آگی ہوں۔ پٹی سی ناک اور باریک لیوں کے پنچے ٹھڈی برائے نام تھی۔اور اس تکونے چبرے کے ساتھ مہین سی گردن کے کھے زیادہ ہی پاس سے شروع ہونے والے ' شیجے کی طرف زاویہ قائمہ بناتے ہوئے بغیر چربی والے شانوں پر و گنا چگنا کیا ہواد و پٹہ جیسے یوں ہی رکھ دیا گیا ہو کہ وہاں وو پٹہ اوڑ ھنے کا کوئی جواز قطعی عیاں نہ تھا۔ ساری غلط ملط سی چجو ویشن میں ایک غلط ملط سچی بات ہے بھی تھی اس میں کچھ ایساسلیقہ تھاجیسے اس نے با قائدہ ہوم سائنس میں کوئیڈگری کی ہو 'اینٹریرڈ یکوریشن میں ڈیلومہ یافتہ ہو یاکسی فائیو شار ہو ٹل میں بٹلر کی ٹریننگ کی ہو۔

"تم نے یہ گھر کا کام کرنا کہاں ہے سکھا ہے" بھی بھی میں اپنی آواز کی جیرت کو نہایت

مہارت ہے پوشیدہ رکھ کر کہتی۔

"ٹانی نے گھر میں ہی تو کیا کرتی تھی سب کام۔ ٹانی تو صرف مُر گیاں (مرغیاں) سمبھالتی۔انڈے جُٹع کرتی۔ پچھ بیچتی "پچھ مرگیوں کے نیچے رکھتی۔ یہ ہی بس سارادن کرتی ورنہ پُروس میں بات کرتی۔نانی تو پچھو نہیں سکھائی۔ میں تو خود ہی کرتی تھی سارا کام …… پھر میں تو آیہ ہے شکھی ہوں باتی سب"

"جمجے ہے۔۔۔۔؟؟" میں نے بھی کوئی اس طرح نہیں سکھایاا ہے کہ با قاعدہ سکھاٹا کہاجا سکے۔ بس جو ذراصیح نہ لگا بتلادیا ۔۔۔۔ تواقع میں ہی ۔۔۔ بیس سوچنے لگتی ۔۔۔۔ عالبًا خانہ داری بھی ایک خداداد تحفہ ہے جود گیر فنون کی طرح کسی کسی کو نصیب ہو تا ہے۔ میں سوچتی رہ جاتی۔ بھی ایک خداداد تحفہ ہے جود گیر فنون کی طرح کسی کسی کو نصیب ہو تا ہے۔ میں سوچتی رہ جاتی۔ "ماں کہتی ہے کہ راجو کا جیسا ملے گا توسادی کا تاریخ (تاریخ) نکالیں گے۔ "دہ مٹرکی پھیلیوں میں ہے دانے نکالتی ہوئی او پر دیکھے بغیر بولی۔

"راجو کے کون سے پیسے۔وہ کام بھی کرتا ہے کیا،اتنا چھوٹاسا؟" "نہیں کام نہیں کرتا۔ پچھلے سال اس کاایک ٹرک والے نے گھٹنا جھمی (زخمی) کردیا تھا۔ چلنا تو ٹھیک ہے پر کنگراتا ہے۔وکیل بولا کہ اسکلے مہینے ملے گاروپیے۔ پچپیں ہجار (ہزار)۔ ماں دھوم وھام سے سادی کرے گی۔ دس ہجار (ہزار) راجو کے نام بینک ہیں جمع کرے گی۔ پانچ ہمارے گھر کا سامان ہیں اور ٹھگی کا حجبت ہیں لگے گا۔ ٹوٹا پڑا ہے ہمار ٹھگی کا حجبت۔اور باتی کادس ہجار (ہزار) ہیں میرا دہجے، سادی۔ سب کو بلائے گی۔ "اس کے ہاتھ مٹر چنتے چنتے مخہر جاتے ہیں۔ آئکھیں مٹر کے دانوں میں خواب کھوجنے لگتی ہیں۔

بھر کچھ دن بعد پتہ چلا کہ لڑکا سپنا کے گھر رہنے چلا آیا ہے۔ میں پچھ حیران ہو گی۔ "شادی تو ہو کی نہیں۔ ابھی سے کیوں؟"

"اس کا دوست لوگ گاؤں گیا ہے۔ اب وہ کمرے کا کرایہ اسلے ہی ..... مال نے کہا ہمارے ہاں آجائے۔ سمادی تو ہونے والا ہے۔ "اس نے بتایا۔

''بھر؟''جانے میں نے اس 'بھر' سے کیابوچھنا جاہا تھا۔ ''ماں اور بابو باہر سوتے ہیں۔ بچہ لوگ میں۔''

- Sin 3 8-00

" میں بچہ لوگ اور مہمان .... ہمارے ہاں داماد کو مہمان بولتے ہیں۔ ہم سب لوگ گھر

میں ..... مہمان دوسر سے کونے میں سو تاہے۔"وہ شر مائی ہوئی می ہنسی ہنس دی۔ ایک روز جب حسب معمول وہ صبح آئی تو آخری زینے پررک کر پیچھے دیکھنے گئی یہ "آؤ۔ کھلاہے دروازہ"میں نے اسے دیکھے کر کہا۔

"وہ مہمان بھی آیا ہے ...." وہ زینے کی طرف بدستور دیکھتے ہوئے بولی۔

"آپ سے ملنے ...." "اس نے مجھے دیکھ کر نظریں جھکالیں۔

"آلہا ہے (آرہا ہے)"اس نے کہاتو مجھے ایکافت محسوس ہوا جیسے اس پر بال و واہ کا ظلم ہونے جارہا ہے۔ دوسرے کیجے ہی میں نے سر جھٹک دیا۔ اور تیسرے کیجے مہمان کو دیکھے کر

میں متحیرر دگئی۔ تقریباً چھے نٹ کا قد۔اسارٹ مسکرا تاہوا۔ شر میلا سانو جوان۔

یہ چھے فٹاجوان اور یہ تو تلی سی؟ مگر کافی بھروسہ ہو گااس کے والدین کواس پر جو گھر میں رہنے کی دعوت دے دی گئی۔ میں سوچنے لگی۔

''پاؤں چھو تے نا'' سپنانے اس کے قریب سے گزرتے ہوئے اس کے بہلو میں اپنی جیو میٹری بکس کے بہلو میں اپنی جیو میٹری بکس کے ڈیوا کڈر (Divider) جیسی کہنی سے ٹھو کادے کر آہتہ ہے کہا۔ '' نہیں نہیں نہیں بس۔ کیاکام کرتے ہو۔''

''ڈریول ہے میم ساب'' سپنانے باور چی خانے کے اندر سے آوازلگائی تو مہمان اور میں دنوں ہنس پڑے۔

سپنانے اس کے لیے گاڑ ھی اور میٹھی جائے بنائی۔ میں نے اس کے ہاتھ پر پچھ نوٹ رکھے اور کئی ہاتیں سوچتے ہوئے اسے رخصت کیا۔

"تم لوگ اس کا گھرور تو جانتے ہونا۔ "اس کے جانے کے بعد میں نے سپنا سے پوچھا "حاجا جانتا ہے۔"

"كون چاچا تمبار اجاجا بھى ہے كيا-"

"باباكادوست ب-اى كے گاؤں كا ب-اى نے تولايا تھار شته"

"لڑ کا کہاں رہتاہے۔"

" پیتہ نبیں باباکو تو بواہ ہو گا۔ بواہ ہو گا تبھی ناگھر میں رکھا ہے۔' " تم بہت اچھی لڑکی ہو ۔۔ گر دینا خراب بھی ہے ۔ بہت خراب تم ....ا پناد ھیان رکھنا ۔۔ گھر میں ایسے رہنا کہ اس کی نظر وں میں تمہاری عزید اور

هان

يرهے - تم مجھتی ہونا۔ پھر کسی کا کیا بھر وسہ "

"جي ٻال ..... گروه ايسانبيس ہے۔وہ بہت اچھالڙ کا ہے "وہ مجھے ديکھ کر بولی۔

"ہاں وہ تو ہے ..... مگر پھر بھی ....."

"بال جي ..... وه تو تھيك بولے آپ۔ مروه سب سے الگ اڑ كا ہے۔"

مجھے یہ اندازہ لگانے میں دیرینہ لگی کہ اس نے اسے دل سے اپنا شوہر مان لیا ہے ..... مجھے اس کی فکری ہو گئی تھی .....

پھر کچھ دن بعد سپنا چپ سی رہنے لگی تھی۔ میں پو چھتی تو کہتی سب ٹھیک ہے۔ شاید اسے اپنی خاموشی کاخود بھی احساس نہ تھا۔

"تم آجکل سوچتی کیار ہتی ہو؟"

" کچھ نہیں سوچتی میم ساب "

" پھر چیچ کیوں بھول گئی ..... شکر دان میں رکھااور پیالی میں نہیں۔"

" پیتہ نہیں کیا کیا سوچتی ہوں" وہ میز پر لگے حکیتے ہوئے گول کانچ کا کنارہ انگلی ہے یو نجھتے ہوئے بولی۔

"بتاؤنه ..... "میں نے انگی ہے اس کا گال چھو کر بیار ہے ہو چھا۔

"وه جائے گا ..... كاوں .... لا من رنيو (Lisence renew) كرائے"

"اس کی آئیمیں پتہ نہیں کب بھر آئی تھیں۔ وہ آئیمیں جھکائے میز کے کنارے کو دکھیے رہی تھی تو جھکائے میز کے کنارے کو دکھیے رہی تھی تو جھے علم ہی نہ ہو سکا تھا۔ اس نے پلکیں جھپکیں تو اس کے پتلے رخسار کے ذرا سے موٹے ابھرے ہوئے جھے یر'جولائی کے بارش کے قطرے ساایک آنسو آنکا۔

"ارے ۔۔۔۔ایے نہیں ۔۔۔۔روتے نہیں نا ۔۔۔۔، میں کھڑی ہو کر اس کا سر سہلانے گئی ۔۔۔۔۔ تھے نہیں ہو کہ اس کا سر سہلانے گئی ۔۔۔۔۔ تم شعبک ہونا ۔۔۔۔؟ ۔۔۔۔ مگرتم تو بہت پیاری، بہت سمجھدار لڑکی ہو۔۔۔۔۔ "

میرےاندرہے حواکی شکی 'مزاج بیٹی نے سوال کیا۔

" آپ بھی ..... میم ساب" ووروتے روتے کھلکھلا کر ہنس پڑی تو مجھے اپنی ہی بات عجیب معلوم ہو گی اور میں نے اس کی ہنسی میں اپنی کھسیانی سی مسکر اہٹ شامل کر دی۔

پھر پیتہ نہیں مہمان کب گاؤں روانہ ہوا ......ہاں اتناضر ور بئوا۔ کہ اس دن سپنانے سارا وقت کچھ بھی کھایا،نہ خیائے ہی، جس کی ووشو قبین تھی۔اداس اداس سی کام کرتی رہی۔ "آج دو دِن ہو گیا..... چھٹی نہیں آیا۔"

"ارے بھی .... تین دن میں تووہ پنچ گا .... ویے نام کیا ہے اس کا"

"دو تین نام ہے اس کا۔ کوئی بابو بولتا ہے ..... جاجا شام بلاتا ہے .....دوست لوگ مُنا

ہے ہیں۔

"اوراصلی نام کیاہے؟"

"پة نہيں ..... لاس (لائسينس) پر لکھاہے۔"

"کسی نے پڑھا نہیں ....؟"

"کسی کو پڑھنا نہیں آتا ..... جا جا بھی بہت دن سے گاؤں گیاہے۔"

"اور گاؤں کا پیۃ .....؟"

"پتة لكھ كر كيا ہے ہے چارہ "وہ آہ بھر كربولى "جانے سے پہلے مجھے اپنہاتھ سے لكھ كرديا تھا۔"

"اچھاکل لے آنا.....ہم خط لکھیں گے۔"

"وه بولا چیڅی لکھوں گا..... نوتم بھی لکھنا..... پہلے مت لکھنا۔"

"الغالياك"

''ایک مبینے میں آئے گا ۔۔۔۔ پہلا تاریکھ کو۔۔۔۔اس کو کام بھی ڈھونڈ ناہے نا۔۔۔۔۔'' ''اس کاساب امریکہ جالا گیاہے نا۔۔۔۔ آپ رکھ لینامیم ساب، بے جارہ کا پریسانی دور ہو جائے گا۔۔۔۔'' وہ خالص ممتا کھرے لہجے میں بولی۔

" چیشی لکھے گا تو پڑھے گا کون۔ پہلے یہ تو بتا ۔۔۔۔ بڑی آئی نافی امال۔" میں نے مسکر اکر پوچھا۔ " آپ ۔۔۔۔۔ " وہ بل بھر کوشر مائی ۔۔۔۔ بھر اپنی ادای کو واپس اوڑھ کر اس نے سر جھکا دیا اور ایک لمبی آہ بھر کر اپنی چبرے کی ضرورت ہے بچھ زیادہ ہی بڑی آئیس اس نے فرش پر تھبرا دیں اور کسی سوچ میں گم ہوئی۔ " مجھے پیسہ دے کر گیاہے ، سو مواروں کو جل چڑھانے کے بعد پھل میواخریدا کروں۔" اس نے اس حسر ت ناک کہج میں کہا۔

دن گذرتے گذرتے مہینہ ختم ہو گیا۔ سپناکی چٹھی نہیں آئی۔

"اگر میں کل نہیں آئی تو آپ کسی کو صفائی برتن کرنے بلوالینا۔" مہینہ بھر رونے اور اداس رہنے کے آخری دن وہ گھر جانے وقت چبرے پر مہین سی چبک لیے ہوئے بولی۔ میں اداس رہنے کے آخری دن وہ گھر جانے وقت چبرے پر مہین سی چبک لیے ہوئے بولی۔ میں نے مسکر اکر جامی بھرلی۔ میں اس کا مطلب مجھتی تھی کہ جب مہمان آئے گا تواہے دن بھرکی گھھڑ ہیں۔ یہ

پھٹی تو جا ہیے ہی۔

کوئی تمین دن وہ ہر شام ہے کہہ کر گئی۔ بجھے ہوئے چہرے پر بڑی بڑی روش آنکھیں لیے ہوئے وہ چلی جاتی ، بیار بیاری اس کی سے جاموش می آکر کام میں لگ جاتی ، بیار بیاری اس کی آگھوں کے گرد گہرے گہرے دائرے نظر آنے لگے تھے ..... آج تمین تاریخ تھی ..... اور سینا آج بھی آئی تھی۔ بجیب می اعتاد بھری ادامی میں غرق اپنے کام میں گمن ۔ خود ہے بے خبر گراپے فرض سے ہر حال میں خبر دار۔ خود مجھے اس بانکے لڑکے پر تقریبا بمیشہ ہی شک رہا کہ اس مہ قوق می لڑکی کادہ ہو بھی پائے گایا نہیں۔ اس عمر کے اکثر لڑکوں کی طرح اسے اس کی سیر سے کی تو یرواہ ہوگی ہی نہیں۔

ان د نوں سپناکارنگ کچھ زیادہ ہی سنولا گیا تھا۔ایک دو پہر کووہ گھٹنوں پر ٹھڈی ٹکائے اینے پیروں کو گھورتی ہوئی جلدی جلدی بلکیس جھپکار ہی تھی۔

"اے خط لکھیں؟"میں نے قریب جاکر ہو چھا۔

"بولے گاسک (شک) کرتی ہے۔"

"تو پھریت کیے طبے گا....."

"اور کیا..... توخوش رہ اور برارتھنا کر..... تیر اہو گا تولوٹ آئے گا"
"میرائی ہے ۔.... مگر مال کہتی ہے ۔.... کہ پتہ نہیں ..... "اس نے ایکدم ہے سر جھکالیا۔
" تجھے و شواس ہے ناتو تیر او شواس ٹوئے گا نہیں .....ا پیے خود کو کمزور کر دے گی تو وہ آکر کیے گا کہ سپنا کی کوئی بڑی بہن ہے ۔... "میں نے مسکرا کراہے دیکھا تو اس نے لیوں پر پھیکی مسکر اہٹ بھیر دی۔ وہ اس دن بچھ زیادہ ہی کمزور اور تھکی تھکی نظر آر ہی تھی۔ چھوا تو پھیلی کی مسکر اہٹ بھیر دی۔ وہ اس دن بچھوا تو پھر کی مسکر اہٹ بھی ہے۔ میں نے ایک دوا کی گولی کھلا کر اور دو ساتھ دیکر گھر روانہ کر دیا۔ پتہ چلا کہ بخار بھی ہے۔ میں نے ایک دوا کی گولی کھلا کر اور دو ساتھ دیکر گھر روانہ کر دیا۔ دوسرے دن سپنا نہیں آئی۔ کہیں زیادہ بیمار نہ ہو۔ یا شاید اس کا مہمان آگیا ہو ۔....خدا جانے .... بیمار ہوگی ۔... بیمار میں کام والی کا بند و بست کیا۔ بیمار میں کام والی کا بند و بست کیا۔ دوست کیا۔

" آپ کی کام والی نہیں آئی نا آج ''وہ عورت بولی۔

"بيار ہے .... تم جانتی ہو؟"

''اب تووه بیمار ہی رہے گی .....اُد ھر ہی تور ہتی ہے ہمار بے پاس میں ذراساد ور۔اب تو دیکھنانی بی جی .....وہ بیمار ہی ہوتی رہے گی بیجاری''

''کیوں بھئی''میں نے ذرا اُو ٹچی آواز میں پو چھا۔

"جوان لڑکا بغیر شادی کے گھر میں رہ کر جلا گیا ..... شکل ہے ہی لفنگا لگتا تھا .....اب
کہاں آئے گا ..... پنة نہیں کیا ہوائے چاری کے ساتھ .....ادھر تو سب لوگ اس کی ماں کو
برا بھلا کہتے ہیں۔ باپ تو چلو سونیلا ہے .....وہ تو سگی ہے .....ایہ کوئی کر تا ہے ..... شادی
سے پہلے ہی گھر میں داماد بنا کر ڈال دیا۔ وہ بر تن کھڑ کھڑ اتی ہوئی بولی۔

"اس طرح پٹنے پٹنے کر دھوؤگی تو لکیریں نہیں پڑجائیں گی بر تنوں پر۔" میں نے اُسے

مگراس کی باتیں سن کر میں کچھ ہی دیر میں خود بھی سوچوں میں غرق ہو گئے۔ میری طبیعت مصلی سی ہو گئی۔ مجھے اپنا آپ بیار محسوس ہونے لگا۔ مبھی مجھی میں پُرامید ہو جاتی۔ کہ قدرت اس پرابیا ظلم نہیں ہونے دے گی۔

وہ عورت کام کر کے جاچکی تھی۔اور میں نے بہ مشکل اٹھ کر درواز داندر سے بند کیا۔ کہ میر البس ایک جگہ پڑے رہنے کو جی جاہ رہا تھا ..... میں دروازہ کی طرف سے پلٹی ہی تھی کہ دروازہ پر دستک ہوئی۔ سوچنے گئی کہ آنے والے نے گھنٹی کیوں نہیں بجائی۔ دروازہ کھولا تو دیکھاکہ سیناکا جھوٹاسا بھائی جس کاہاتھ تھنٹی تک نہ پہنچ پا تا تھا'سامنے کھڑا تھا۔ '' دیدی پرسوں آئے گی۔''

"? جارج"

"کل رات مہمان آیاہے تا .....دودِن چھٹی کرے گی۔"

میرے اندر مسکر اہٹیں بھوٹ پڑیں .....اچھالڑ کا ہے۔ ٹھوں کی پہچان ہے اس کو ..... میں اپنے آپ سے کہتی ہوئی ڈائنگ ٹیبل تک گئی اور وہاں ٹو کری میں ہے ایک سیب اٹھا کر اس کے ہاتھ پررکھ دیا۔

" فھیک ہے .... کوئی بات نہیں۔ "میں نے مسکر اکر کہا۔

" بائے "اس نے چھوٹا ساہاتھ ہلایااور ایک ایک زینے پر باری باری دونوں پاؤں رکھتا ہوا چلا گیا۔

## باپ

باب پرانی ادھ ٹوٹی ٹائیلوں والا ہر آمدہ طے کررہا تھا۔ ٹائیلوں کارنگ زرد تھا، ان کی چکک غائب ہو چکی تھیں۔ اور قدم پڑنے سے وہ آوازیں پیدا کررہی تھیں۔ اور کچھ باپ کے چلئے کا انداز ایسا تھا جیسے لؤ کھڑا نہ رہا ہو بلکہ جان ہو جھ کر قدم ایسے اٹھارہا ہو جس سے جاپ سائی دے، غیر متوازن ہی سہی۔

باپ کے ہاتھ میں اخبار میں لیٹا ہواا یک بنڈل تھا۔ جس کی دونوں اطراف کوئی سرخ رنگ کی گول گول موڑی ہوئی چیز نظر آر ہی تھی۔ شاید کوئی کیڑا تھا۔

نہایت مختصر ہے گئے ہوئے نل کے پاس بر تن دھور ہی ناظمہ نے اوھ منجھی تھالی نل کی چوہدی پررکھ دی اور نل کی گردن کا سہارا لیکر کھڑی ہوگئی۔اپنے نیم الا غروجود کو اس نے صحن کی دیوار سے ٹکا دیا۔ دیوار سے پچھے مٹی بھر بھر اکر اس کے پیروں کی ایڈھیوں کے باتھوں میں سرخ بنڈل دیکھے کر اس کی بچھے دیئے جیسی ایڈھیوں میں سرخ بنڈل دیکھے کر اس کی بچھے دیئے جیسی آئی۔سرخ بنڈل کوئی گرم کپڑا معلوم ہو تا تھا۔

اس موسم میں ایک شال سے بڑھ کر کیا چیز آرام دے سکتی تھی۔ گو کہ ابھی سر دیوں نے شدت نہیں پکڑی تھی۔ گر محنڈے پانی سے اس کے پیلے پیلے ہاتھ گلابی ہو گئے تھے۔ دو دن سے وہ سکول بھی نہیں گئی تھی کہ اس کے اکلوتے سویٹر کی کہنیاں گھتے گھتے کلا ئیوں تک وان سے وہ سکول بھی نہیں گئی تھی کہ اس کے اکلوتے سویٹر کی کہنیاں گھتے گھتے کلا ئیوں تک آگئی تھیں اور آستینیں کیلے کے حیلکے کی طرح لگتی تھیں۔

ناظمہ ہفتے میں دویا تین دن ہی سکول جاپاتی۔ وہاں سر زنش ہوتی، وہ گردن جھکائے کھڑی خاموش سُناکرتی۔ ایک پیرکی انگلیوں سے دوسر سے پیرکی انگلیوں کو رگڑتی ہوئی۔ چور نظروں سے ہم جماعتوں کو دیکھتی ہوئی۔ جیسے اس نے اپنے چھوٹے سے وجود میں بڑے

بڑے اسرار چھیار کھے ہوں۔

اسے گھربھی ویکھناپڑتا تھا۔ پچھ سلائی بھی کرناپڑتی تھی۔اس کا بناا ختیار ہوتا تواسکول جاناچھوڑ بی ویتی۔اس کے پاس پڑھنے کے لیے نہ وقت بچتا تھانہ اسے اس طرح کا ڈہٹی سکون میسٹر تھاجو طالب علموں کے پڑھنے کا متحرک بن سکے۔اس کی کوئی سہیلی تھی نہ اس کا کسی کے کہنے سے سکول جلی جاتی بھی بھی۔ سے کی ضمون میں مقابلہ یاشوق۔ وہ تو بس اپنی ای کے کہنے سے سکول جلی جاتی بھی بھی۔ اس وز بروز بروز بروز بروز بروتی جار بی تھیں۔ ابھی سال بھر پہلے خاصی تندر ست اور جاذب تھیں۔ گر باپ نے ایک دن ایسامارا بیٹا کہ بہت دن تک بسترے ہاں نہ سکیس۔اندرونی اعضا میں چوٹ گلی تھی اخیس اندرونی اعضا میں چھے سے منہ میں ڈالی جاتی۔ ہفتہ بحر بعد میں چوٹ گلی تھی اخیس کہیں۔ غذا سیال کی شکل میں چھے سے منہ میں ڈالی جاتی۔ ہفتہ بحر بعد من خاتمہ کی ہوئی کے سہارے اسے کی کوشش کرتے ہو کا نہوں نے پچھ ایسا کہہ دیا تھا ناظمہ جیکیاں لے کررویزی تھی۔

"روؤگی تواہیۓ آپ کواپنی بہنوں کو کیسے ..... سنجال سکو گی، بیٹا۔" میں نویش نوشش کے ایس میں میں میں میں میں میں میں اسکو گی میٹا۔"

ای نے پاؤل فرش پرر کھے ہوئے کہا۔

وہ ناظمہ کے کندھے کاسہارالیکر چلنے کی کوشش کر رہی تھیں۔ایک آنسوان کی بلک پراٹکا ہوا تھا۔وہ سیدھی کھڑی نہیں رہ پار ہی تھیں۔ا تی تکلیف سینے کے باوجو دان کے چبرے کی رو نق پچھ الی آئی میں ہوا تھی۔ گئی ہر ابھر اپیڑ طو فان کی زد میں آگر میں در میان سے ٹوٹا چا ہتا ہو۔ ایک کم نہیں ہوئی تھی۔ لگتا تھا کوئی ہر ابھر اپیڑ طو فان کی زد میں آگر میں در میان سے ٹوٹا چا ہتا ہو۔ وہ صرف ذرا کمز ور لگ رہی تھیں۔ گر جب ناظمہ انہیں عسل خانے کی چوک پر بٹھا کر سیدھی ہوئی تو وہ صرف ذرا کمز ور لگ رہی تھیں۔

اس کے بعد ہے ای کے بستر کی چاد رہے داغ نہ رہ سکی اور آہتہ آہتہ ان کی صحت کرتی ہی چلی گئے۔ تب ہے مہینوں گذر گئے۔ خدا جانے کتنا خون ہے ان کے جسم میں جو مہینوں سے لگاتار بہہ رہاہے اور ختم ہونے ہی میں نہیں آتا۔ ای اب اتنی دبلی ہو گئیں ہیں کہ اگر ان کی ڈھیلی می جاریائی پر چا در تان کر بچھا دی جائے تو معلوم ہی نہیں ہو سکے گاکہ وہاں کوئی لیٹا بھی ہے۔ اور باپ کے لیے تو و پسے بھی وہ نہ ہونے کے برابررہ گئی تھیں۔

امی کو کتناار مان تھاا پئی بچیوں کی او پُجی تعلیم کا۔ وہ خود ہی محنت مشقت سے ان کی پڑھائی کا خرج پوراکر تیں۔اس میں باپ کا کوئی ہاتھ نہ تھا۔ باپ کواپنے علاوہ گھر میں کسی اور کی بہبود ک سے کوئی واسط نہ تھا۔ ہاں امی کے پٹی سے لگ جانے کے بعد وہ صرف ناظمہ کوہی ہر کام کے لیے بلا تا۔

باب

و قت بے وقت وہ باپ کے کمرے میں ہوتی۔ ای کھٹیا پر پڑی کر اہتیں۔ تحیف آواز میں ناظمہ ناظمہ بکار تیں .... اور ناظمہ دیر بعد سکتی، لڑ کھڑ اتی آتی۔ای کے جاریائی کی یا تنتی بکڑ کر گرسی پڑتی۔امی،باپ کے کمرے کے بند دروازے کو دیکھ دیکھ کرجانے کیا کیا بو برا تیں ..... ہاتھ دعامیں اٹھاتیں ..... آنسو بہاتی ہو گی، نقاہت بھری آواز میں سانپ سانپ چلاتیں اور بے ہوش ہو جاتیں۔ان کی گردن ایک ہی طرف کو اس طرح ڈ ھلک سی جاتی جسے گردن میں سہارادیے کے لیے ان کی کھال کے اندر، کہیں کوئی ہڑی بی نہ ہو۔ و صلکی

ہوئی کھال والی ہے گرون بھی مجھی کسی صراحی کی طرح ہو گی،اس کا یقین کرنا مشکل تھا۔ باب،ای کو بھی ڈاکٹر کے پاس لے کرنہ گیا۔اس کے پاس بیبہ ہی کہاں تھا۔اس کے تو اینے ہی اخراجات بمشکل تمام پورے ہوتے۔ ٹونے پھوٹے ٹرانزسٹرس (Transistors) کی

مرمنت کر کے دہاین ہے نوشی اور ایک وفت کی روٹی کابند و بست ہی کریا تا تھا۔

اورامی .....؟ان کی توجهو ٹی جھوٹی بیٹیاں ہیان کامائیکا بھی تھیں اور سہیلیاں بھی۔

باپ کے ہاتھ میں بنڈل دیکھ کرشائستہ اور ساحرہ نے بھی کتابوں سے نظریں ہٹالیں تھیں۔شائستہ سب میں جھوٹی تھی۔ کوئی دس برس کی۔ گول مٹول سے بغیر کھائے پیئے بھی ترو تازہ نظر آنے والی۔ ای اپنی بیاری سے پہلے اسے خوا مخواہ بنتے رہے پر بہت ڈاٹا کرتی تھیں۔ابامیاے کچھ نہیں کہتیں۔اب وہ ہنتی بھی نہیں۔ائی کے سربانے بہروں بیٹے کر مجھی ان کے بالوں میں منھی منھی انگلیوں ہے کنگھاکرتی، مجھی ان کا ماتھا سہلاتی۔اور مجھی ان کا

سرایے مچھوٹے ہے زانو پرر کھ کرلوری گاتی۔ایے ہی جیسے مجھی ای گایا کرتی تھیں:

بس نیند ہے صرف لڑتی رہے گ بلبل نے گاکر نغمہ سایا جب جاکے اس کو کہیں نیند آئی دوجی سے دیکھے مگر چوری چوری

چھوٹے سے یلنے میں سوئی ہے گڑیا نصے خیالوں میں کھوئی ہے گڑیا تندیا سے بھا گے جب و کھو جا گے گڑیا نہیں ہے یہ آفت کی پڑیا کوئی شرارے کرتی رہے گی رِیوں نے آکے جھولا جھلایا تتلی نے پکھوں کی پہھی بٹائی اک آنکھ کی بند کرکے کوری

بہت پہلے جبامی آخری وومصرعے گایا کرتی تھیں تواس وقت شائستہ ایک آئکھ بھج کے ، لیوں برشرارت بھری مسکان لیے امی کو دیکھا کرتی۔ اور ائی اس کا مکھ چوم کر اسے گد گدی کرڈالتیں۔ تب وہ خوب خوب بنس دیتی تھی۔

تب بات اور تھی۔ جب وہ چھوٹی کی ہوا کرتی تھی۔ مگراب تو شائستہ اپنی امی ہے بھی بڑی ہو گئی تھی۔ اے امی کی امتاں ہو جانا بہت احچھا لگتا تھا۔ ایک سو گوار ساسکھ اس کے منے سے دل میں آتھ ہر تا۔

اس نے بہت پہلے بھی یہ جاہاتھا کہ وہ امی کولوری سناکر اپنے زانو پر سلادے۔ گر بنستی ہوئی امی کو۔ نم نم می آئی موں والی اس امی کو تو وہ بس ویکھتی رہتی۔ بھی گھٹنوں کے بل کھڑی ہوگریائی کے کئی گئی جمجے بلادیتی بھی امی کے ہی انداز میں چبرے پر نگاہیں مرکوز کر کے لوری گانتی۔ جب شائستہ لوری کے آخری مصرے گاتی تو امی کی آئی موں کو بغور دیکھا کرتی ہی گانے گئی۔ ہو ان کی آئی موں کے کونوں سے نمی چھلک چھلک پڑتی۔ بھر ان کی ونوں سے نمی چھلک پڑتی۔ بھر ان کی قائدوں آئی موں کے باس سے جاتے گھٹوں آئی میں نہ کھو لتیں۔ کم از کم شائستہ نے بہی دیکھا تھا حالا نکہ امی کے باس سے جاتے وقت وہ مز مز کر بھی دیکھا کرتی تھی۔

باپ کی نگاہیں تبھی تبھی شائستہ کے نتھے سے بدن کا طواف کر کے اس کے بھرے بھرے رخساروں پر تخبر جاتیں۔

وہ منہ بھر کھر اس کے گالوں کے کئی گئی بو سے بھی لے لیتا۔ نگر ساحرہ سے وہ بھی بات نہ کر تا تھا۔

بہت دن پہلے جب ایک دن اس نے ساخرہ کو کسی کام سے کمرے میں بلایا تھا تو وہ وہ ال پہلے ہوں ہوں ہوں ہے جہے سیکنڈ بعد ہی زور زور سے جینے گئی تھی۔ ناظمہ اور شائستہ کمرے کی طرف دوزیں تھیں۔ صحن کی پہلی اینتوں سے بن، بھر بھری، مٹی کی دیوار کے اس پارسے زہرہ خالہ نے لکڑی کی جاں ارکہ کھڑکی کھولی تھی۔ مگر تب تک ساخرہ کمرے سے باہر آپکی تھی۔ ای کی جاریانی کی چر مہابت بی گھڑکی کھولی تھی۔ مگر تب تک ساخرہ کمرے سے باہر آپکی تھی۔ ای کی جاریانی کی چر مہابت بی بھڑیوں کی کھڑکی کھڑکے گھڑکہ کے اس اور ہوگئی ان بھر کی تھنگل تمام اپنارہ ذراس اور ایک سے بند ہوں کے کھولتی ہوئی فتح پاب ساخرہ کو وکھے کر ایک اطمینان بھر کی تھنڈی سائس ر

باپ اگر ساحرہ ہے بھی بات کرنے پر مجبو ہوتا تو نبایت کندی زبان استوری ہے۔ اور تا تو نبایت کندی زبان استوری ہے۔ اور بہت ہم مجبی اور ہے ہے بھی وہ سنتے میں ہوتا تفدہ بہت کا اور استوری ہے۔ اور بہت ہمی اور سنتے میں ہوتا تفدہ بندل دیکھ کر ساحرہ سمجھ گئی کہ باصرہ کے لیے کوئی گرم کیٹر اہو گاشا پر خود اس کے بندل دیکھ کر ساحرہ سمجھ گئی کہ باصرہ ہے ہے لیے کوئی گرم کیٹر اہو گاشا پر خود اس کے بندگر بات کی بہت کو بہت کے بہت کی اور جسے دور ایسامی بھی کیلیئے بھر اکرتی ہے۔ تو

باپ کیا ہے کے نفرت وہ انچھی طرح پہچانتی تھی۔ سمجھتی تھی اور اندر ہی اندر کھنگتی رہتی تھی۔اس لیے دوسر ہے ہی لمجے اس نے سوچ کارخ موڑ دیا۔

نہیں جا ہےا ہے کوئی سویٹر۔

باپ بھلے ہی ناظمہ سے نسبتاً کم ناراض رہتا مگر کسی کے لیے پچھ لے آنا.....؟ وہ بل بھر کوسو چنے گئی۔ پھراس نے سر زور سے جھٹک دیااور دوسر ی طرف دیکھنے لگی۔

بنٹرل امی نے بھی دیکھا تھا۔ بہت پہلے جب اس کی شادی باپ سے ہوئی تھی تو اسے جہیز میں ایسے ہی گہرے سرخ رنگ کا کمبل ملا تھا۔ گھر میں خوب استعال ہوا تھا اس کمبل کا۔ جہیز میں ایسے ہی گہرے سرخ رنگ کا کمبل ملا تھا۔ گھر میں خوب استعال ہوا تھا اس کمبل کا۔ کھی اور سے بھی خوبصورت لگتا۔ اور بھی امی اسے کھاٹ پر پھیلاتی تو وہ چا در سے بھی خوبصورت لگتا۔ اس کے کناروں پر نیلے رنگ کی اون سے بیلیں بنی ہوئی تھیں۔

درمیان میں سے بھی اس کا ایک بچا تھچا گلز ابادر بی خانے کے پائیدان کی جگہ استعال ہوتا۔
اوڑھے تھے۔اب بھی اس کا ایک بچا تھچا گلز ابادر بی خانے کے پائیدان کی جگہ استعال ہوتا۔
ائی کو خیال آیا کہ شاید جاگے ہوئے شیطان کا خفتہ انسان بید ار ہوگیا ہو۔ کہ امی کے پائی بستر کے نام پرایک چیتھڑ اگر اادرا یک چادر ہی تو تھی۔اور گھر میں سب سے زیادہ سر دی اس خون نجزے دورہ کی کو تھی گرے دورہ کی کو تھ کرنے کے خیال سے دہ ادر گہر سب سے گذرتے ہوئے باپ کی طرف دیکھا۔
پڑوے دورہ بی کو لگا کرتی تھی گر باپ سے اس طرح کی تو تع کرنے کے خیال سے دہ ادر کی بھا۔
دورہ میں پڑگئیں لیکن تھوڑی دیر بعد انہوں نے قریب سے گذرتے ہوئے باپ کی طرف دیکھتی ہی سوچ میں پڑگئیں ایک تھا ہے۔
ان بات کر تھی۔ ان بول نے بیہ سوال کیسے کردیا۔ کہ دہ تو اس کی طرف دیکھتی ہی تھیں نہ بات کر تھی۔ انہوں نے خود ہی اس جگہ کا انتخاب کیا تھا کہ کمرے کے اندرا نہیں خطرف کو بیجھی ہوئی تھی۔انہوں نے خود ہی اس جگہ کا انتخاب کیا تھا کہ کمرے کے اندرا نہیں نہیں سیدھ میں نہیں کا باہر کی کو از تھا۔ کو از تھا۔ راہداری کا ایک درواز دبادر بی خانے میں کھتیا تھا۔ جہاں کے سیدھ میں ایک باہر کی کواڑ تھا۔ کو اڑ کے گھلنے سے گلی کا منظر بھی نظر آ جاتا تھا۔ اڑوس پڑوں کے اندرا نہیں دورہ نواز تھا۔ کو اڑ کے گھلنے سے گلی کا منظر بھی نظر آ جاتا تھا۔ اڑوس پڑوں کے دورہ نواز کی خود بی دورہ نواز کی کی درواز دورہ کی خود کی کی منظر آ جاتا تھا۔ اڑوس پڑوں کے دورہ نی بڑوں کے دورہ نواز کی منظر بھی نظر آ جاتا تھا۔ اڑوس پڑوں کے دورہ نواز کی دورہ نواز کی منظر بھی نظر آ جاتا تھا۔ اڑوس پڑوں کے دورہ نواز کی دورہ نواز کی دورہ نواز کی دورہ نواز کی منظر بھی نظر آ جاتا تھا۔ اڑوس پڑوں کے دورہ نواز کی دورہ نواز کی دورہ نواز کی منظر بھی نظر آ جاتا تھا۔ اڑوس پڑوں کے دورہ نواز کی دورہ نواز کی منظر بھی نظر آ جاتا تھا۔ اڑوس پڑوں کے دورہ نواز کی دورہ نواز کی دورہ نواز کی دورہ نواز کی منظر بھی نظر آ جاتا تھا۔ اڑوں کی دورہ نواز کی منظر بھی نظر آ جاتا تھا۔ از دورہ نواز کی دورہ نواز کی منظر بھی نظر آ جاتا تھا۔ از دورہ نواز کی منظر بھی نظر آ جاتا تھا۔ از دورہ نواز کی دورہ نواز

ہاپ جب رابداری سے گذر تا توامی منہ دیوار کی طرف موز لیتیں۔ مگر آج انہوں نے نہ صرف باپ جب رابداری سے گذر تا توامی منہ دیوار کی طرف موز لیتیں۔ مگر آج انہوں نے نہ صرف باپ کی طرف میں گئی گئی ہے۔ 'کا پ نے انہوں تمہمارے لیے۔' باپ نے افر سے اور نہ معلوم ہور ہی افر سے اور نہ معلوم ہور ہی

تھی جیسے وہ پچھ چبارہاہو۔اس کی آئکھیں اور چبرہ پچھ زیادہ ہی سرخ ہور ہا تھا۔ ما تھاسیر کے درمیان تک پھیلا ہوا تھا۔اور چہرے پر دو تین دن کی سیاہ اور سفید رنگ کی داڑ ھی تھی۔ قمیض کے رنگ کا سیح اندازہ لگانا مشکل تھا۔ تاہم سیابی مائل ساکوئی رنگ رہاہو گا۔ پتلون میں پھنسا کمر بند ڈ ھلک کرا تنا نیچے آگیا تھا کہ تمیض کے نیلے ٹوٹے ہوئے دو بٹنوں میں ہے اس کا پیٹ باہر کو لٹک رہا تھا۔ یہ الگ بات ہے کہ وہ ہر روز وُ ھلا ، سبلا ٹھیک ٹھاک لباس پہن کر جاتا تھا۔ تمرجب رات کولو ٹنا تواس کے کپڑے پھٹے ہوئے بھی ہوتے اور خاصے میلے بھی۔

اس کی بات س کرامی کی آئکھیں نم می ہوگئیں۔

''کفن ……؟ وہ تو …… وہ تو میں سال بھرسے پہنے ہوئے ہوں۔''ائی نے یاسیت میں ڈو بی آواز میں جیسے اپنے آپ سے کہااور سر جھکا کر اپنے سراپے پر نظر ڈالتے ہوئے آئکھیں بند کرلیں کہ وہ گرم لہوجوان کے تندرست بدین میں زندگی کا غماز بن کر دوڑا کر تا،ابان کے بدن کے باہر رساکر تا تھا۔ بھی پھیل جاتا بھی پیزیوں کی شکل میں، پنڈلیوں پر جم کر کسی ز خمی ناگن کی کینچلی کی طرح معلوم ہو تا۔ یوں بھی امی اینے بدن میں نہیں تھیں۔وہاں ان کی بجتی ہوئی ہڈیوں کے اوپران کی نیم چتکبری کھال تھی۔

" مگر پھر بھی زندہ ہوادر لعنت بن کر سر پر سوار ہو۔"باپ شعلہ بار آ تکھوں ہے دیکھتا ہوابولا۔ پھر لڑ کھڑ ایااور گرنے ہی والا تھاکہ دیوار کے سہارے بیٹھ گیا۔

"مرکز بھی تمہیں چین ہے بیٹھنے نہیں دوں گی ..... شیطان ..... در ندے ..... سانپ ..... ہوتم ....اینے ہی بچوں کو کھاتے ہو .....سانپ ..... میری معصوم کلیوں کو ..... میری بجیّوں پر ..... میری ..... میری ......

ای کی سانسیں بے تر تبیب ہو گئی تھیں۔ان پخشی سی طاری ہونے لگی۔" کاش كاش .... مين تمهين .... مين سمهين كوئي .... سنگهار كيون نهين ..... كر ديتاك ائی کی آواز ڈوب گئیاوروہ بے ہوش ہوگئیں۔

شائستہ آہتہ آہتہ چلتی ہوئی باپ کے قریب پہنچ چکی تھی۔ادر بنڈل کوغور ہے دیکھ ر بی تھی۔"اس میں ۔ کیا ہے؟"وہ بنڈل کو چھوتی ہوئی سر جھکائے ہوئے بول۔ "اس مى ..... تاظمه سے كبو كھا تالائے" باپ نے شاكست كے گال يرچنكى جركر بے تاثر

آواز میں کہا۔

باور چی خانے کے دروازے کی اس طرف سے ساحرہ ماتھے کا کونادوسرے طرف کے،
ایک آنکھ سے اندر دیکھ رہی تھی۔اس کی آنکھوں میں خون اتر آیا تھا۔ باپ کی جب اس پر نظر
پڑی تووہ دوسر کی طرف دیکھنے لگا۔ ساحرہ نے ہونٹ، اتن سختی سے دانتوں تلے دبایا کہ خون کو
بونداس کی زبان شمکین کر گئی۔

ساحرہ آٹھویں در ہے کی طالبہ تھی۔ اپنی کلاس کی مانیٹر تھی اور زہرہ خالہ کی چوتھی جماعت میں پڑھنے والی بیٹی کو ٹیوش بھی دیق تھی۔اس کا قداپی عمر سے کچھ زیادہ ہی نکا ہوا تھا۔ای کو گود میں اٹھا کر خسل خانے وغیرہ تک لے جایا کرتی توگردن خم کر کے ای کے ماتھے پر اپنار خسار رکھے رکھتی۔کس قدر سنجیدہ نظر آتی تھی اس وقت۔ویسے طبعًا خاموش تھی، دھن کی بی، ذہین اور محنتی بھی تھی۔

ساحرہ بدستور باپ کی طرف د کمچے رہی تھی۔اب دونوں آتکھوں ہے۔ ناظمہ تھالی میں موٹی سی روٹیاں اور کٹوری میں بتلی سی دال لےکراندر آئی اوربغل میں د باہوا چیتھڑا دسترخوان نکال کرباپ کے سامنے پھیلایااور کھانا پروس دیا۔

"بری مرج کہاں ہے؟"باپ ناظمہ کودیکھ کرزور سے بولا۔ ناظمہ نے ہاتھ میں پکڑا پانی کا گلاس جلدی سے دستر خوان پررکھ دیا جواس کے بدن کی کپکی سے چھلکا ہی جاہتا تھا۔ جب وہ اٹھنے لگی تو باپ نے اس کے شانے کے بیچھے ایک بھاری ہی تھیکی دی اور اس کی پوری بیٹے پر ہاتھ پھیر کراس کے کندھے کو انگلیوں اور انگوٹھے کے در میان زور سے پکڑ کر آواز دھی کر کر کا ہوں ہے کیا؟"

''' چھ دنوں سے سنری نہیں لی نا۔ مرچیں ختم ہوگئیں۔ بغیر سنری خریدے، سنری فروش مرج دیتا ہی نہیں'' ناظمہ نے بات کرتے ہوئے کندھا آہتہ سے چیٹرا دیااور اٹھ کر اندر جانے گئی۔

"تم کیا لینے جار ہی ہو جب مرچ نہیں ہے گھریں۔"ووالیے گرجا جیسے بادل مجھٹ گئے ہوں۔
"میں ۔ چولہا محتد اکرنے ۔ ابھی آگ جل رہی ہے تا۔" وہ شانہ سہلاتے ہوئے
آہت ہے بول۔

"ا بھی تک آگ بجھائی نہیں ۔۔۔ حرا۔۔۔۔۔ اتن لکڑی کہاں سے آئے گی۔ میں تم سب و تم سب کو لے جاکر میں کسی ۔۔۔۔ کو شھ ۔۔۔۔۔ تم ای لا کق ہو۔۔۔۔ کہ ۔۔۔۔ میں "باپ غصے میں کانپ رہا تھا۔ اس کے بد بو دار منہ سے کف اڑ رہا تھا۔ ایک حالت میں جب وہ غصہ کیا کر تا تو اس کا دہانہ ایک طرف کو خمید ہ ہو جاتا۔ جیسے چبرے کو لقو ہ مار گیا ہو۔ اس کا سار اچبرہ ہی میڑ ھا معلوم ہو رہا تھا۔ سرخ کنچ ں جیسی گول گول آئمیں جیسے باہر کو گرنے والی تھیں۔ ماحول خو فناک ہو گیا تھا۔

اور .... کسی میں ہمنت نہیں تھی کہ اس سے کہد سکے کہ اس کے آنے میں آدھی رات
کیوں نہ ہو جائے مگر اس کے لیے بار بارچو لہا سلگانا پڑتا ہے کیونکہ لکڑی کی بجیت کی خاطر اسے
بار ہا بجھایا گیا ہو تا ہے۔ورنہ وہ ایسا کہرام مجاتا ہے جس کی وجہ سے تقریباً سارے محلے نے ان
سے تعلق ہی توڑلیا ہے۔

دروازے کے پاس کھڑی ساحرہ پھیلی پھیلی مگر بے خوف آئکھوں سے سارامنظر دکھے رہی تھی۔ باپ نے اسے اس طرح گھورتے ہوئے دیکھا تو کھانے کی رکائی تھینج کراس پر پھینگی۔ وہ پرے ہوگئی اور نشانہ چوک گیا اور رکائی چو لہے پر جاگئی۔ دال کی پٹیلی چو لہے سے نیچ گرتے ہوئے اپنے ساتھ ایک دوادھ ٹوٹی اینٹیں بھی اکھیڑ لائی۔ او پر کے طاتے کی مٹی اکھڑ کرنے پڑگی اور ایک لمبی می اینٹ و کھائی وینے گئی۔

''چلومیرے ۔۔ کپڑے دو۔۔۔۔ حرا۔۔۔۔'' وہ غصے سے بھٹا تاہوا کھڑا ہو کر ناظمہ سے مخاطب ہوااور وہ تھر تھر اتی ہوئی باپ کے پیچھے چلنے گگی۔

ساحرہ نے دیکھا کہ طاقچ کے اکھڑے ہوئے جصے کی اینٹ بھی ڈھیلی پڑگئی تھی۔اس کے ذراسے ہلانے سے اینٹ اس کے ہاتھ میں آئی تواس نے اینٹ پراپے دونوں ہاتھوں کی گرفت مضبوط کر دی۔ باپ باور جی خانے میں سے گذرنے ہی والا تھا۔ سرخ بنڈل وہیں فرش پریڑا ہوا تھا۔شاکستہ نے باپ کواندر کی طرف جاتے دیکھا تواسے کھولنے گئی۔

یہ ایک بڑے سائز کامر دانہ او در کوٹ بھا۔جو باہر سے گہرے مو نگیارنگ کا تھااور اندر سرخ رنگ کادبیز اونی استر لگا تھاجو دوا یک جگہوں سے شاید چو ہوں نے کتر ڈالا تھا۔ باپ اسے کسی کہاڑی کی دو کان سے لایا ہو گا۔

شائستہ اے الٹ بلیٹ کر دیکھنے میں محوتھی۔ باور چی خانے سے گڑ گڑاہٹ جیسی چیخ س کر امی نے غنود گی ہے چونک کر آئکھیں کھولی تھیں۔

ناظمہ راہداری میں آئی تو کھلا ہوا اوور کوٹ ،ای کے دراز بدن پر پھیلاتے ہوئے بولی:

''وہ چو لہے ہے دال کی پٹیلی اتار رہا تھا کہ چو لہا ٹوٹ گیا۔او پر کے طاقحے کی ایک ایٹ بھی اکھڑ کراس کے سر پر گر گئی۔۔۔۔ بارور چی خانے میں خون پھیل رہاہے ساخرہ، زہرہ خالہ کو بتانے گئی ہے۔''

امی نے آنکھ سے بہد کر کان کو طرف جاتا ہوا آنسو بو نچھ لیااور آہستہ ہے آنکھیں موندلیں۔

شائستە نے کچھ نہیں دیکھاتھا۔

("نياسقر"الله آباد، ١٩٩٩ء -"صرير"كراجي، ١٩٩٩ء)

## الحجتى صورت بھى كيا

"ميري مي مجھے لينے آر بي إن تي؟"

یرں میں ہے۔ میں ہے۔ میں ہے۔ میں سنبری بالوں اور بھوری آئکھوں والے گڈے نے آئکھیں میچنے سے پہلے کہا کہ اس کی آئکھیں شاید نیندیا بھر دواؤں کے اثر ہے بو مجل ہور ہی تھیں۔

تنانے جب اثبات میں سر ہلایا تواس کے سوکھے پڑمر دہ لیوں پر ہلکی ہی مسکر اہٹ پھیل گئی۔ ثنانے اس کی بند آتھوں پر ابروؤں کو انگلی کے پوروں سے سنوار ااور پھر اس کے سنہرے بالوں پر ہاتھ پھیر کر کچھ دیر کے لیے اپناہاتھ اس کے نرم نرم ماتھے پر رہنے دیااور مطمئن ہو کراپنا بدن کر سی پرؤ ھیلا چھوڑ دیا۔

ابراہل چھا ہو جائے گا۔۔۔۔وہ آئیمیں موندے کری کی پیٹت ہے سر ٹکائے سو چنے گئی۔واقعی کچھ دن پہلے کے اور آج کے راہل میں بہت فرق تھا۔

اس دن ثناا پنج گروپ کے پچھ ساتھیوں کے ساتھ سیلاب زدگان کی مدد کے لیے قریب کے ایک گاؤں میں گئی تھی۔ جب صبح اس کی و بگن شہر کے ایک خاص چوک سے گذری تھی تو دسمبر کی سر وی میں سڑک کے کنارے پر تشخصر تے ہوئے ایک بنج کواس نے بحک مانگتے دیکھا تھا۔ یہ کوئی نئی بات نہ تھی۔ اکثر ہی شہر وں کے ٹریفک سگنلز کے پاس اوگ بھیک مانگا کرتے ہیں۔ اور اکثر ہی ثناس طرح کسی کود کھے کر سوچنے لگ جاتی۔

" " تتہمیں اس چھوٹے سے کرتے میں سر دی نہیں لگتی؟ "ایک جار پانچ سالہ بتجے سے ثنا نے ایک د فع بوچھا بھی تھا۔

" نہیں تو۔۔۔ میں توسو تا بھی اس میں ہوں۔۔۔۔ "بیخے نے بہتی ہو گی تاک کو زور سے سانس لے کر نتھنوں میں سمیٹتے ہوئے کہا تھا۔" میری بہن بھی توایک ہی فراک پہنے ہوئے

ہے۔ ۔۔ وہ ادھر ۔۔۔۔ ''اس نے ہنتے ہوئے بتایا ۔۔۔۔ ثنانے اس کی ہتھیلی پر ایک سکنہ رکھ دیا تو وہ احجملتا کو دتا آگے والی گاڑی کے پاس پہنچ گیا۔

"تیرے بنجے جنیں صاب سیا یک روپیے دے دوسہ میری ماں کو بچتہ ہونے والا ہے سے درد سے تزپ رہی ہے۔ "اس نے اداس صورت بناکر التجابیں سر ہلایا تو ثناکو بنسی آگئ۔ اس سے پہلے جب دہ گاڑی کی کھڑکی پر بھیک مانگنے آیا تھا جب بھی ثناکو ابنی بنسی صنبط کرنا پڑی تھی کہ اس نے ثنالور اس کے چودہ سالہ بھا نجے کو برابر کی نشستوں پہ جیھاد کھے کر دعا دی تھی۔ "

"تمھارى جوڙى بن رہے تي تي جي سيرى مال كو ....."

وہ چبرے پر کامیابی سے ادائ اوڑھ کر بولا تھا ۔۔۔۔ گر ثنانے اس کی بوری ہات سننے سے پہلے اس سے اس کے کرتے کے بارے میں بوچھا تھا تو وہ ساری اداکاری بھول کر فطری انداز میں باتیں کرنے لگا تھا ۔۔۔۔ اور انگلی کے اشارے سے چوک کی دوسری طرف اس نے گود میں نتھی ہی بی کی لیے این اماں بھی اُسے دکھائی تھی۔

سامنے والی گاڑی سے کچھ نہ پاکر جب وہ دوسری طرف کوا تھلا تا ہوالیکا تو ثنا کو اس ننھے سے ٹھگ پریمار آگیا تھا۔

سنگنزی بتی ہری ہو گئی تھی اور ثنا نے گاڑی آگے بڑھاتے ہوئے دیکھا کہ وہ پٹری پر میں الٹ پلٹ دیکھا ہواا پی میں سے پیسے نکال کر اُٹھیں الٹ پلٹ دیکھا ہواا پی منظمی سنظمی ٹائگیں مجھلا تااو تجی آواز میں کوئی فلمی گانا گاتا ہواا ٹھیں گن رہا تھا۔اور دو سری طرف سے اس کی مال اس کے انتظار میں تھی کہ وہ پسے جیب میں رکھے تو وہ اسے ہاتھ میں پکڑی ہوئی گرم گرم چنوں کی پٹریا تھا دے۔

مگریہ بچہ جو آج ثنانے چوک میں دیکھا تھاوہ بھیک مانگنے والے اکثر بچوں سے مختلف تھا۔ جو بچے اس نے بھیک مانگا دیکھے تھے وہ خالص کاروباری انداز میں بھیک مانگا کرتے۔ بھیک بل گئی تو تھیک نہ بھی بلی تو بچھ قدم آگے بڑھاد کے بیہ بچہ اس انداز میں بلک بلک کر صدا ئیں لگا تا تھا کہ دل دہل جاتا۔ نم آئکھیں لیے رفت بھری آواز میں سرک بلک بلک کر صدا ئیں لگا تا تھا کہ دل دہل جاتا۔ نم آئکھیں لیے رفت بھری آواز میں سرک بلک بلک کر جیسے درد سے کراہ رہا ہو ۔۔۔ دیکھنے میں وہ صحت مند نظر آرہا تھا۔ خوبصورت بھی بہت تھا۔ گورارنگ سنہرے بال بھوری آئکھیں۔اس نے اپنی ایک ٹانگ موڑی رکھی تھی ایک

پھیلار کھی تھی۔ سڑک کے کنارے بڑی بجری کے ڈھیر کے ساتھ اس نے اپنی پیٹے نکائ دی تھی۔ پھٹے ہوئے یا بچاڑے گئے پاجا ہے میں سے اس کا مُڑا ہوا گھٹنا نظر آر ہا تھاجو زخمی تھا۔ تنانے کھڑکی ہے بچھ سکے اس کی طرف اچھال دئے۔ویکن آگے بڑھ گئی۔

شام کوجب بیہ قافلہ لوٹا تو ثنانے ایک دوسری سڑک پرولیکی ہی دلدوز صداسی تو دیکھا کہ وہی بچہ اب رو رو کر بھیک مانگ رہا تھااس کے بھرے بھرے سنہرے ر خساروں پر موٹے موٹے آنسو بھیل رہے تنے اس کے بیارے سے مکھڑے کو دیکھ کر دل میں ہمدردی کے سماتھ بیار بھی اند آتا تھا۔ را ہمیراس کے سامنے بھیلے کپڑے پر بھی سکے جمھی نوٹ ڈال جاتے ساتھ بیار بھی اند آتا تھا۔ را ہمیراس کے سامنے بھیلے کپڑے پر بھی سکے جمھی نوٹ ڈال جاتے توایک نظرائے غورے دیکھنے پر مجبورے ہو جاتے۔

سارا راستہ ثنائی آنکھوں نمیں بلک بلک کر بھیک مانگتے ہوئے اس بینچے کا چرہ سایارہا ۔۔۔۔۔ بیٹے کو اردرہا تھا؟ صدائیں لگاناس کا کاروہاری انداز ہو سکتا ہے گر آنسو بہانا ۔۔۔۔۔ وہ گھر پہنچے کر اب یا قاعدہ اس کے بارے میں سوچنے گی۔اس نے ویسے بھی اپنی زندگی دوسروں کے سکھ میں اسے اپنے دکھ منتے ہوئے دکھائی دیتے۔ خوداس لیے وقف کررکھی تھی۔ دوسروں کے سکھ میں اسے اپنے دکھ منتے ہوئے دکھائی دیتے۔ خوداس نے اپنے صے کے دکھوں سے بھی اپنے تھے۔ گر دود وسروں کے دکھوں سے بھی اسی طرح شکین ویریشان ہو جاتی جیسے اپنے دکھوں سے ۔ان کے مختف مسائل حل کرنے کے اس طرح شکین ویریشان ہو جاتی جیسے اپنے دکھوں سے ۔ان کے مختف مسائل حل کرنے کے سب پہلوؤں سوچتی اور سوچتی چلی جاتی ۔۔۔۔۔ بہلوؤں سوچتی اور سوچتی چلی جاتی ۔۔۔۔۔ بھی بات بنتی نہیں ہے چین رہتی۔

" برتن والے چوک میں ایک سات آٹھ سالہ بچۃ بھیک مانگ رہا ہے۔" ثنانے علاقے کے انسپکٹر کوفون کیا۔

"میذم ہر چوک پر گئی ہیچے بھیک مانگتے ہیں …… بلکہ ان کے ماں باپ بھی" "میں ثنابول رہی ہوں انسپکٹر صاحب …… مجھے پچھ شبہ ہے" "اوہ میڈم …… آپ ہیں …… کس طرح کا شک ؟"

" صبح ہے میں نے اے وو مختلف جگہوں پر بھیک مانگتے ہوئے دیکھا ہے۔۔۔۔ بچہ لگا تار رو بھی رہاہے۔۔۔۔زخمی بھی ہے۔۔۔۔ پیتہ نہیں ۔۔۔۔ کیا بات ہے۔''

انسپکٹر ساجد سہر ور دی تھانے نے بچھ سپاہیوں کو لے کر نکلے تو ثنا بھی گھرہے نگلی۔ دونوں تقریباساتھ ساتھ چوک پر ہنچے۔

بچة و بین تھا....اس کی آواز تقریباً بیٹھ گئی تھی۔ پکار جاری تھی۔ آئکھیں بار بار بند ہو

ترنع رياض

ر ہی تھیں سنہر سے بالوں پر د عول کی ایک موٹی تہہ جم چکی تھی۔ آئیھیں سوج گئی تھیں۔ ناک سرد کی سے سرخ ہور ہی تھی۔

انسپکٹر ثنا کو بچے کی طرف بڑھتے دیکھ کرخود بھی وہاں پہنچے گیا۔اس نے ایک نظر جار وں طرف دوڑائی .....اور بچے کے قریب کھڑا ہو گیا۔

"كيانام ب تمهارا....؟" ثنانے بچے كے پاس بیٹے كر آ ہستگی ہے كہا۔

" ہاں بیٹا کیانام ہے ۔۔۔۔۔"انسپکٹر سہرور دی نے رکوع میں جھک کر پوچھا تو ایک لمبی پتلی سانولی عورت دوڑتی ہوئی آئی۔

"مُنا ….. مُنا ….. مُنا سے کیا ہوا میرے بنچے کو"اس کا سن کوئی پینتالیس چھیالیس کے آس پاس تھا۔ ناک بڑی آئکھوں کے گردہڈیوں تھا۔ ناک بڑی آئکھوں کے گردہڈیوں کے دائرے استے واضح بتھے جیسے کسی نے پر کارسے کھینچ رکھے ہوں۔ دانت سیاہی ماکل زرد اور ادھ ٹوٹے ۔ میلے میلے سے ناخن اور لباس بھی میلا۔ گو کہ لباس پر انا نہیں تھا۔ بچ کی شکل صورت سے اس کی مشابہت نہ تھی اور اس کے جملے کی مناسبت سے اس کی آواز میں مجتس تھانہ پریشانی۔

'' بیہ تمبارا بچہ ہے؟''انسپکٹر نے ہاتھ میں لی ہو ئی چھڑی عورت کی طرف اٹھا کر یو چھا۔ ''ہاں صاب میراہے۔''اس نے جلدی ہے کہا۔

'' بیمار ہے کیا۔۔۔۔۔؟''ثنانے بچے کے زخمی گٹھنے کو دیکھے کر کہااوراس کاپا ٹجامہ ،سر ،کاکر ، زخم کامعا ئنہ کرنے لگی۔

" نہیں جی ….. ہاں جی ….. وہ تھوڑا ….. گر گیا تھا۔"

"كيانام ب تمبارا؟"

"ميرا نام رضيه ہے صاب جي "

"اور بیچے کا؟ "اس د فع انسپکٹر نے سوال کیا۔

"میرا نام را .... " بچے کی بات پوری ہونے سے پیشتر ہی عورت بولی۔

''اس کانام راشد ہے جی۔''اس نے کہااور چبرے پر خوشامدانہ سی سکر اہٹ ہجا کر دونوں کو باری باری دیکھنے گئی۔

"كَتَّخ بِحَ بِين؟" انسكِمْ سهر ور دى ہاتھ ميں پكڙى ہوئى چيزى سے اپنى ٹائگ تھيكتا ہوا

اچھی صورت بھی کیا

-119

"دواور ہیں .....وہ اُدھر۔" بیجے نے عجلت سے کہااور ہاتھ کے اشارے سے سڑک کی دوسر ی جانب د کھاتے ہوئے اپنے ہے تر تیب ہوتے ہوئے سانس کو قابو میں لانے کے لیے اپنا چھوٹا ساسر اپنے ہاکیں کندھے پر ٹکادیا۔ اس کے چبرے پر عجیب سجنس بھری متفکرانہ سی امید کے تاثرات تھے۔

" وہ میرے بیخے نہیں صاب جی" عورت نے بظاہر پُرسکون آواز میں کہا" وہ تو پہتہ نہیں۔
کون ہیں۔ 'وہ بیخے کی طرف رُخ کر کے چہرے پر نرمی سی طاری کرنے کی کوشش کرنے لگی۔
گراس کے کا بیخے نتھنوں اور تڑ بی ہوئی بتلیوں سے اس کاذ ہنی اضطراب صاف عیاں تھا۔
" جیپ ہو جا ۔۔۔۔ طبیعت خراب ہے تیری زیادہ بولا نہیں کرتے۔"اس نے ترجیمی نظر سے بیچ کے گئے کی طرف و کھ کر کہا۔ وہ بے تحاشہ آئے ہوئے ہوئے غصے کو مسلسل دبانے کی کوشش کررہی تھی۔ بلکہ اس کی شہادت کی انگلی تنبیہ کے طور پر اب بھی بیچ کی طرف اٹھی ہوئی تھی۔ بیچ نے اپناہا تھ چھوٹے سے دہانے پر رکھ لیااور عورت کو خوف ز دہ می آئکھوں ہوئی تھی۔ بیچ نے اپناہا تھ چھوٹے سے دہانے پر رکھ لیااور عورت کو خوف ز دہ می آئکھوں تکتارہا۔ اس کا پیلا چہرہ اب سفید رہ گیا تھا۔

''بات کیا ہے۔۔۔۔۔ذرا ٹھیک ٹھیک بتاؤ ۔۔۔۔۔''انسپکٹر نے پچھ سختی ہے کہااور سپاہیوں کو چوک کی دوسر ی طرف جانے کااشارہ کیا۔

"میں ان بچوں کو نہیں جانتی صاب "عورت انسپکٹر کی طرف ہے تاثر نظروں سے ویجھتے ہوئے سکون سے بولی۔

" ہے ہی ایک بچہ ہے تمہارا؟ "ایک خاتون حولدار نے بو چھا" تم تواب بھی پورے دنوں سے معلوم ہوتی ہو''

خاتون حولدار نے عورت کا پیٹ چھو کر کہا۔ گرا گلے ہی کہے اے احساس ہواکہ اس کے بیٹ سے معلوم ہو تا تھاکہ اُبھار گولائی میں نہیں ہواد نہ ہی اس میں ہونے والے بچ کی موجود گی والی سختی ہے وہ کچھ بجیب ہے تر تیب ساکوئی بوجھ لیے ہوئے تھی ۔۔۔خاتون کی موجود گی والی سختی ہے گھا گھرے میں پھنساد و پٹہ کھینچا تو کئی جھوٹے بڑے نوٹ اور ولدار نے اس کے میلے کچلے گھا گھرے میں پھنساد و پٹہ کھینچا تو کئی جھوٹے بڑے نوٹ اور والدار نے اس کے میا تھ لوہے کی ایک جھوٹی می سلاخ بھی گری۔

" بیر میرے پیسے بیں صاب جی ... میں نے بہت دنوں سے اکشے کیے بیں۔"وہ جھجک

کر عجلت ہے جمع کرنے لگی۔

" یہ میری نہیں ہے۔"اس نے بے خیالی میں سلاخ اٹھا کر چھوڑ دی۔ یہ پیسے ہم نے دیے ہیں رضیہ لی کو۔ سپاہیوں کے ساتھ آنے والے بچوں میں سے ایک تقریباً پانچ سال کی عمر کے بچے نے جو کی ساتھ آنے والے بچوں میں سے ایک تقریباً پانچ سال کی عمر کے بچے نے جو کے بچے نے جو مشکل سے جار ہرس کارہا ہوگائی کی تائیدگی۔

"ر جیہ لی ہماری تجی مجی کی مال ہے۔"وہ عور ت کو دیکھ کر معصوم سے چبرے پر کامیا بی کے ساتھ مصنوعی مسکراہٹ سجاتے ہوئے بولا۔

''دیکھار ضید بی ہم نے اور پچھ نہیں بتایانا؟ ..... ہم کو مت مارنا''وہ ملتجیانہ لہجے ہیں کہنے لگاعور ت نے بولیس کی طرف نظر اٹھائی تو خاتون حولدار نے بڑھ کر اُس کی زنگ آلودنل جیسی کلائی میں جھکڑی بہنادی۔

ثنانے راشد کاہاتھ پکڑ کراہ پراٹھانے کی کوشش کی تو وہ کھڑ انہ ہو سکا۔اس کی دائیں ٹانگ بری طرح زخمی تھی ادر کمزوری ادر نقابت کے باعث وہ ایک ٹانگ پر ایستادہ نہیں رہ پا تھا۔ ٹانگ کاز خم گل سڑ گیا تھا۔اس میں بہت او پر تک پیپ بھری ہوئی تھی اور در میان میں سے جہاں زخم زیادہ گہر اتھا وہاں چھوٹے چھوٹے سفید دھاگے سے لہرار ہے تھے۔ ثنانے جب غور سے دیکھا تو اس کے حلق میں اس کی چیچ گھٹ کررہ گئی۔وہ دھاگے نہیں بلکہ چھوٹے جھوٹے جھوٹے سے شار کیڑے جھوٹے نہیں بلکہ چھوٹے جھوٹے سے شار کیڑے جھوٹے ہے۔

لڑکے کا نام راشد نہیں راہل تھا۔ عورت واقعی بچے اٹھانے والے گروہ سے تعلق رکھتی سے اٹھانے والے گروہ سے تعلق رکھتی سے ماری آنکھ والے لعل جی سے ماری آنکھ والے لعل جی سے ماری آنکھ والے لعل جی نے بعل کے بھا گئے کی کوشش کرتے ہوئے راہل کی ٹانگ پر سریا مار دیا تھا۔ وہ راہل کو اسی کے گھر کے باہر سے اٹھالائے تھے۔

راہل کے والدین ایک ہی دفتر میں کام کرتے ہتے اس کا باپ شر ابی تھا۔ نشے کی حالت میں وہ اپنی ہستی کو منوانے پر ایسا تل جاتا کہ گھراور سکون دو جداچیزیں ہو کر رہ جاتیں۔ باپ کھا پی کر سو جاتا اور ماں رات رات مجر روتی رہتی۔ جب باپ کی گرج بنداور ماں کی سسکیاں واضح ہو جاتیں تو راہل گھر کے کسی کونے سے نکل کرماں کے پیٹ میں اپنے چھوٹے چھوٹے چھوٹے گھونس کر سو جاتا۔

اس رات راہل نے باپ کو ہاتھوں کی جگہ ماں کو ایک پرانی ہاکی سے پیٹیے دیکھا۔ جب ماں کے سرسے خون کی دھار بہہ نکلی تو وہ بہت ڈر گیااور گھرسے باہر نکل آیا۔ باپ نے باہر کا دروازہ کھلنے کی آواز سنی تو چلا چلا کر اس کا نام پکار نے لگا۔ باپ کی غصے میں کا نیتی آواز سن کر وہ بھا گئے لگا۔

رضیہ لی نے اندھیرے میں بھاگتے ہوئے بچے کو دیکھا تو دوڑ کراس کے قریب پہنچ گئی۔وہ خود جیبے کہ اندھیرے سے اجانک پھوٹ نکلی ہو۔

''کہال جارہ ہو ۔۔۔۔ آؤ ہمارے ساتھ ۔۔۔۔اندھیرے میں کوئی بھوت بھالو اٹھالے جائے گا ۔۔۔۔۔ آؤ ہم بہت بیار کریں گے "رضیہ بی نے اس کے شانے پر ہاتھ سے د باؤڈالتے ہوئے کہا۔ بچے نے رفآر تیز کرلی تورضیہ بی بھی تیز تیز چلنے لگیں۔

"بلیاماریں گے ۔"وہ مز مز کردیجھتا ہوا بولا۔

''کوئی نہیں مارے گا۔تم ہمارے ساتھ چلو۔''رضیہ بی نے سرگوشی کی سی آواز میں کہااور راہل کو تقریباً دھکیلتی ہوئی تیز تیز چلنے گئی .....

'' نہیں پاپاضج اٹھتے ہی مجھے بلا کیں گے ۔۔۔ مجھے جانا جا ہے۔ پایا ممی کو ہاک سے مار ڈالیس گے۔ ممی ڈر رہی ہوں گی۔' وہ چلتے پھنبر گیااور خود کور ضیہ بی کی گرفت سے حیجز انے ک کوشش کرتے ہوئے زار و قطار رونے لگا۔

"چلو ناہمارے ساتھ --- ابھی جاؤ کے تو تہہیں بھی ماریں کے بابا --- صبح ہم تہہیں تہمارے گھر چھوڑ دیں گے۔"

عقب سے تیز تیز قد موں کی آہٹ سنائی دی تورائل نے نئے نئے اسیر ہوئے پر ند ہے کی طرح اپنی کانپتی ہوئی گردن ادھر ادھر گھمائی مگر اند طیرے میں اسے اور کوئی د کھائی نہ دیا جب اسے اور کچھ نہ سوجھ پایا تواس نے اپناخوف ز دہ چیر در ضیہ بی کے دامن میں چھپالیا۔

سی کھے ہی کھوں میں اعلی جی دوڑ تاہواان کے قریب پہنچ گیااور راہل کے دو سرے کند ہے 
پر اپنا پھر یلا ہاتھ رکھ کر چلنے لگا۔ اپنی اکلوتی آنکھ میں تعریف بھر کر جانے اس نے رضیہ بی

سے کیا کہاکہ راہل نے دونوں کا قبقہ سنااور ان کو باری باری دیکھنے کی کوشش کی گرلعل جی کا 
ہاتھ اس کے نرم شانے میں ایسے کھینے لگا کہ وہ ان کے ساتھ قدم سے قدم ملا کر تیز تیز چلنے 
لگا۔

د وسرے بچوں کے ساتھ بھی کچھ ایسے ہی دانعات پیش آئے تھے۔ایک کوان کاسا تھی كاغذ جمع كرنے والے بورے ميں ڈال كرلايا تھا۔ وہ بچہ اسے ايك سنسان بس اساب پر او تھتا ہواملا تھا۔اسکول بس اے حچوڑ گئی تھی اور ابھی اسے لینے والا پہنجانہ تھا۔مستری کسی کی جیب کاٹ کر بھاگ رہا تھااس نے تنہا بیچے کو نیند میں جھولتاد یکھا تواد ھر ادھر دیکھے کر زُک گیا۔ "تمہاری ممی نے بچھے بھیجا ہے۔ آؤگھر جانا ہے۔"اس نے بیجے سے کہاتھا۔

"ممی نے .....؟" بیجے نے نیند کے جھونکوں کے در میان کہا۔

مستری نے باہیں پھیلا کیں، بچہ اس کی گود میں آتے ہی سو گیا۔ جبوہ ایک تنگ گلی میں پہنچااور دور دور تک کوئی ذی روح نظرنہ آیا تواس نے بیچے کو بورے میں منتقل کر دیا۔ گلی کے تكزّ كے قريب پڑى ہاتھ گاڑى كے ينچے أنگھ رہاكتا بھو كئے لگا تواس نے اپنى رفتار تيز كرلى۔ مستری ہی تیسرا بچہ الایا تھا۔وہ اس کے پڑوسی گاؤں کی ایک بڑھیا کا پڑیو تا تھا۔مستری

نے اے پڑھائی کالا کچ دیا تھا۔ پچھ ماہ بعد بڑھیا کا انتقال ہو گیا۔ بچے کااور کوئی نہ تھا۔

یولیس نے چھوٹے بیچے کی کتابوں کا بستہ بر آمد کر لیااور ڈائری میں لکھے ہے ہے اس کے والدین ہے رابطہ قائم کر کے ایک پیچیدہ کیس کو حل کر لیا۔

'بڑھیا کا پڑیو تا بچہ گھرے حوالے کیا گیا۔اور راہل کواسپتال میں داخل کر دیا گیا۔ متنوں بچوں میں ایک سے بات مشتر ک تھی کہ وہ عام بچوں سے زیادہ خوبصورت تھے اور سے زیادہ خوش شکل راہل تھا۔اس کی ٹانگ کے زخم کاعلاج وقت پر نہیں ہوا تھااس وجہ ہے زخم میں (Tetanus) پھیل گیا تھا۔اسپتال والوں نے اسے داخل تو کر لیا مگر چوں کہ ڈاکٹر صاحبان ہڑ تال پر تھے اس لیے نرسیں وغیر ہ مریضوں کی دیکھے بھال کرنے کی کو شش کر تیں۔

نہلانے و ھلانے کے بعد راہل نتھا ساشنر اوہ معلوم ہو رہا تھا۔ ثنالگا تار اس کے پاس جا ر ہی تھی۔وہ اس سے خاصا مانو س ہو گیا تھا۔اسے اپنے والدین کا نام معلوم تھااور اپنے ایر پے (Area) کو وہ جواہر تکر بتا تا تھا۔اس کے علاوہ اسے بچھ بھی معلوم نہ تھا۔ پھر ہر شہر میں ایک آدھ جواہر تگر پایاجا تا ہے۔ پولیس کواس کے گھروالوں کو تلاش کرنے میں خاص د شواری ہو ر ہی تھی۔راہل اپنی ماں کو یاد بھی بہت کر تا تھا۔ ثناروز اس کی امید بندھاتی تھی کہ اس کے گھروالے اے لینے آنے والے ہیں ..... پھر کون جانے اس رات اس کی ممی ہاکی کی مار سہد بھی یائی تھی کہ تبیں

ترئم رياض

آئے ہڑ تال کا بار ہواں دن تھا ۔۔۔۔۔ کل ہڑ تال ختم ہونے والی تھی۔۔۔ پھر راہل اچھا ہو جائے گا۔۔۔۔۔ ثنااطمینان سے سو چنے لگتی۔راہل نے ابھی ابھی آئکھیں بندکی تھیں۔وہ نہایت بر سکون نظر آرہا تھا۔ شاید وہ اپنی ممی کو خواب میں دیکھ رہا ہو۔ اپنی ممی کے سینے سے لپٹا ہوار نظر آرہا تھا۔ شاید وہ اپنی ممی کو خواب میں دیکھ رہا ہو۔ اپنی ممی کے سینے سے لپٹا ہوار ضیہ اور لعل جی کے مظالم سنارہا ہو۔۔۔۔ شاید یوچھ رہا ہوکہ اس دن پایا کی ہاکی سے مار نے کے بعد ممی بھی تھی یا نہیں۔۔

اس کادل آج پہلی باریہ حسین تصور باندھ پایا تھا۔ فرطِ جذبات ہے اس نے آئھیں کھول دیں .....اور ہو نٹوں پر ممتا بھری مسکر اہٹ لیے راہل کی طرف دیکھا۔ راہل آئکھیں بند کیے لیٹا تھا .....گر اس کا بدن نیلا پڑچکا تھااور ہڑتال ختم ہونے میں ا بھی اٹھارہ گھنٹے ہاتی تتھے۔

("ايوان اوب و بلي، ١٠٠٠)

## متاع مم كشة

"کلکرنی صاحب کمرے میں آگئے ہیں "کسی نے در دازے سے اندر جھانک کر کہا، گر رام موہن کنول کے چبرے کے تاثرات نہ بدلے۔نہ انہوں نے در دازے کی طرف دیکھانہ دہ اپنی جگہ سے ملے۔ دہ نہایت پُرسکون انداز میں بیٹھے یا تیں کر رہے تھے۔اور اس سکون نے ان کے ہو نوں کے آس پاس ایک عجیب مسکر اہٹ ی سجادی تھی۔ایک ایم مسکر اہٹ جو نظرنہ آنے پر بھی صافعیاں تھی۔

تبچھ دیر پہلے جب میں نے انہیں کمرے میں دیکھا تھاتوان کی صورت ذرا مختلف تھی۔
وہ تقریباً غصے میں تھے اور کوئی دوسرے ہی دکھائی دے رہے تھے۔ ان کی عمر کوئی اڑھتر اناسی کے قریب ہوگی۔ چبرے پر کئی موثی بہلی حجریاں اور نچلے تمام دانت غائب۔ آ تکھوں کی چبک کے او پرائیک بے رنگ ساپر وہ پڑا ہوا تھا جس کے پیچھے ہے ان کی ادھر ادھر دیکھتی ہوئی پہلیاں تھی تھی لگ رہی تھیں۔ گرون کی جلد کئی اطراف سے لئک کر گلے کے در میان والی دو مرمری ہڈیوں کے بیچ میں جمع ہور ہی تھی۔ باہر کی طرف اجراہوا نرخرہ بولتے وقت او پر نیچ ہاتا اور جب بات کرتے وقت وہ جانے کیا نگلتے توان کی صورت پر عجیب طرح کی مظلومیت چھاجاتی۔

انہوں نے پراناد ھا او ھا ایالباس بہنا ہوا تھا۔ چھدرے بالوں میں تیل ڈال کر کنگھی کی ہوئی تھی۔ چہرے پر تھوڑی کی بائیں جانب ایک چھوٹاسا کاغذ کا نکڑا چپکا ہوا تھا۔ شاید سفید ڈاڑھی کی زیادہ اچھی حجامت کرنے کی کوشش میں انہوں نے بلیڈے ذرای جلد چھیل کی تھی۔ کی زیادہ انہوں نے بلیڈے ذرای جلد چھیل کی تھی۔ اس دن میر کی کوئی ریکارڈنگ تھی ریڈیو میں۔ میں کمرے میں بیٹھی اپنے اسکر پٹ پرنظر ٹانی کرر ہی تھی۔ میز کی اس طرف پروگرام ایگزیکٹیو سکسینہ صاحب بیٹھے تھے اور میری پرنظر ٹانی کرر ہی تھی۔ میز کی اس طرف پروگرام ایگزیکٹیو سکسینہ صاحب بیٹھے تھے اور میری

ابابيلين لوث آئين گي

ترئم رياض

نشست سے پچھ فاصلے پر شر ماجی تھے۔ شر ماجی پروڈیوسر تھے۔وہ دونوں کسی تکتے پر کافی دیر سے گفتگو کررہے تھے۔

''نمسکار جی''ایک آواز نے جو ضرورت سے پچھ ذرای بلندتھی یکبار گی ہمیں سر اوپراٹھانے پر مجبور کیا۔

'' بیہ میرا بار ہواں چکر ہے۔ قاعدے سے آپ لو گوں کو مجھے ہر تیسرے مہینے بک کرنا جاہتے۔ لیکن .....''

انہوں نے سلام کے جواب کاانتظار کیے بغیر کہااور پچھ بل کے لیے خاموش ہو گئے۔ میں سکسینہ صاحب اور شر ماجی کی طرف دیکھنے لگی کہ وہانہیں پاس کی میز کے اس طرف پڑی کرسی پر جیٹھنے کو کہیں، مگروہ دونوں پیپ جاپ انہیں دیکھتے رہے۔

"آپ لوگوں کو میری قدر نبیں ہے نا ....زمانہ بدل گیا ہے..."انہوں نے پروڈیو سر صاحب کی کری کی پشت پر ہاتھ انکادیا۔

"اد هر وه ار دو سیکشن والے بھی مجھے پتہ نہیں کیوں ٹالتے رہے ہیں۔ کوئی آفاتی صاحب ہیں ……جانے کیوں ……انہیں شاید میرا نام پسند نہیں ……"

انہوں نے ایک ہی سانس میں کہااور کچھ دیرے لیے کھڑی ہے باہر دیکھنے لگے۔ "ایسا کچھ نہیں ہے کنول جی ....." سکسینہ صاحب کھیانی می بنسی ہنس کر مجھے دیکھتے ہوئے یولے

"ریڈیو میں ہے سب نہیں چلتا۔"شر ماجی نے پچھ شر مندہ ساہو کر کہااور مجھے دو ہارہ دیکھے کر پھران کی طرف دیکھنے لگے۔

"میرا نام صبیحہ ناز ہے ۔۔۔۔ میں اکثر 'بلوائی جاتی ہوں ۔۔۔۔۔ار دوسیکشن میں۔ دہاں رینو کا جی جیں ، و ہی بک کرتی جیں ۔۔۔۔ "میں نے موقع کی نزائت کا خیال کرتے ہوئے کہا۔ یہ تو و ہی بات ہوئی ناکہ :

بک رہاہوجنوں میں کیا کیا تچھ ہے نہ سمجھے خدا کرے کوئی سکسینہ صاحب نے انہیں دیکھے کرابر و جھکا کراور نتھنے ٹچلا کر کہااور و وسری طرف دیکھنے

"تو پھر کیا ہے جناب میں کیا سمجھوں۔ مجھے پچھ تو سمجھنا ہی جا ہے نا، دل کو تسلی دینے مستاع کیم محشقہ کی خاطر ۱۰ یک وجہ میری سمجھ میں یہ بھی آئی ..... فارس کا ایک سادہ ساشعر ہے: باتی ایس گفتہ آید بے زباں

ورد ول ہر کس کہ دارونور جال

اب اگر آپ کی سمجھ میں کوئی وجہ آتی ہو تو مجھے بتادیں کہ میں آئندہ کے لیے یاد ''

"کم از کم ایسی وجوہات ہرگز نہیں ہیں جیسی آپ سوچتے ہیں "شر ماجی بولے" میں خود تو اس طرح نہ سوچتاہوں نہ بھی سوجاہے۔ مگرد کھتاہوں کہ ابھی بھی کئی لوگ ایسی ذہنیت کے ہیں جیسے جب تھے۔ جنھوں نے دلوں کے محکڑے کیے مئی کو بانٹ دیا۔"

کنول جی گھڑے گھڑے ہولتے رہے۔ جھے بہت خراب لگ رہا تھا کہ میں جیٹھی ہوں اور یہ بزرگ کمرے میں گرسیاں ہوتے ہوئے بھی گھڑے ہیں۔اور میں خودا نہیں جیٹھنے کو کہنے کا کوئی حق نہیں رکھتی تھی۔

"میراکسی سے کوئی جھگڑا ہے نہ گلہ۔ میں تواسے اپنا حق سمجھتا ہوں۔ ابھی ابھی جوشعر میں دنے پڑھا فارسی کا ۔۔۔۔ آپ میں سے کتنے لوگ ہیں جو لوگ سے سمجھتے ہیں۔ مجھے و کھ نہیں ہو تا؟ میں نے زندگی کا بہترین وقت ان زبانوں کو پڑھنے میں گذارا ہے۔ عربی اور سنسکرت بھی جانتا ہوں اور مہارت ہے جھے ان سب زبانوں پر ۔۔۔۔۔ کیوں آپ ۔۔۔۔ میرامطلب ہے زبانیں کیوں تعصب کا شکار ہوں۔ یہ تو علم ہے اور علم کوئی بھی ہو برا نہیں ہو تا ۔۔۔۔ علم تو علم ہو تا ہے۔ ابنی تاریخ کے حوالے ہے ہی سہی ۔۔۔۔ ایسے پروگرام تو ہو ہی سکتے ہیں جن سے بوتا ہے استفادہ، کیچھ علمیت آج کی نسل حاصل کر سکے۔ گر آپ لوگوں کو ایسے پروگرام رکے کے فرست ہی نہیں۔ "کنول جی ایک سر د آہ بھر کر خاموش ہوگئے۔ اور اپنی ہے تر تیب ہوتی ہوئی سانسوں کو قابو میں لانے کی کو شش کرنے گئے۔

"آپ یوں کریں، کلکرنی صاحب ابھی کمرے میں آنے والے ہیں۔ آپ ان سے مل ایجئے۔ آپ کے کئی مسئلے وہ حل کردیں گئے۔" سکسینہ صاحب نے کنول جی کی طرف دیکھے کر کہا۔

" آپ یہاں بیٹھ جائے۔ "میں اپنی نشست سے کھڑی ہو گئی کہ اور اب تماش بین کی طرح حصہ لے کر خود کواپنی ہی نظروں میں شر مندہ نہیں کرناچا ہتی تھی میں۔ "وہ ..... کلکرنی صاحب مختلف زبانوں کے مشتر کہ الفاظ پرایک مباحثہ کرنے والے ہیں۔اور ہمارے خیال میں آپ موزوں رہیں گے اس پروگرام کے لیے۔" بیں۔اور ہمارے خیال میں آپ موزوں رہیں گے اس پروگرام کے لیے۔" سکسینہ صاحب نے مجھے ہاتھ کے اشارے سے کڑی پر بیٹھنے کو کہااور کنول جی سے مخاطب ہوئے۔

"بن سسبس میں ایسائی پروگرام چاہتا ہوں سسبلکہ اس طرح کے پروگراموں کے سلسلے چلائے جائیں تو مجھ جیسے چند گئے چنے لوگوں کو جو ار دو، انگریزی، فارسی، عربی اور سنسکرت جانتے ہوں، خوشی ہوگی ہی۔ ساتھ میں الگ الگ مزاج کے سامعین کو فائدہ بھی ہوگا۔ "کنول جی ایک دم سے خوش ہوکر ہولے۔

"آپ لکھتے بھی ہیں۔"

میں نے اپنی کری کے پاس کھڑے کھڑے ہو چھا۔

'' بی ہاں۔ اور کیا۔ لکھتا ہی تو ہوں۔ نظم نثر دونوں۔ جب میں گار ڈن کا کی لاہور میں بی۔اے کا طالب علم تھا تو میں نے قومی مشاعر وں میں حصہ لیا تھا۔ میں ساتا ہوں آپ کو کچھ اشعار''کنول جی اپنی بیاض کھولنے لگے جواب تک ان کے پہلو سے گلی تھی۔

"ذرا تخبر جائے کول جی ….. ریکارڈنگ ہو جائے اِن کی …..اس کے بعد۔ آپ تو ہیں ہی۔ کلکرنی صاحب بس آنے ہی والے ہوں گے اور اس وقت ہمیں بھی اسنڈیو خالی مل جائے گا۔" سکسینہ صاحب گھڑی و کچھ کر ہولے۔

"آپ کو بیٹااگر شاعری ہے شغف ہے تو میں ضرور سناؤں گا۔ آپ آ ہے ریکار ڈنگ سے فارغ ہو کر۔"

"احچھا آپ یہاں بیٹھ جائے۔ میں آتی ہوں ابھی۔ میں نے کری ان کی طرف سر کائی اور باہر آگئی۔

"دراصل بے لوگوں سے جھڑ پڑتے ہیں۔ہم نے مشاعروں میں بلوایا تھا انہیں نی بار۔" سکینہ صاحب بولے۔

" یہ لوگوں کا شین کاف درست کرنے بیٹھ جاتے ہیں۔اور لوگ ان کو نداق کا نشانہ بناتے ہیں۔تھیج کا بھی ایک طریقہ ہو تا ہے۔اور پھر خوا مخواہ۔"انہوں نے مزید کہا۔ "میرے خیال سے ٹھیک کرتے ہیں۔" جن لوگوں کا تلفظ ٹھیک نہ ہوا نہیں مضاعروں سے کیا مطلب۔ آپ نے بھی غور گیا ہوگا۔ اکثر لوگ، ذ، ز، ض، ظکی جگہ ج کا استعمال کرتے ہیں۔ ان کی تھیج تو ہونی جائے۔ خود ہمارے بیج آپس میں غ، خ، ف، ق صحیح طریقے سے استعمال کرتے ہیں۔ مگر میں نے نوٹ کیا ہے کہ وہ اپنے دوستوں کے ساتھ فون پریاسا منے بات کرتے ہیں توغ کوگ، خ کو کھ، ف کیا ہے کہ وہ ارق کوک و غیر ہ کہا کرتے ہیں۔ کیوں کہ ان کے اسکول کے دوست ای طرح الفاظ کا استعمال کرتے ہیں اور اگر یہ لوگ ان کی طرح نابولیس توان کا نداق اڑایا جا تا ہے اگر ایسے میں کوئی انہیں ورست کرنا جا ہے تو۔۔۔۔ 'میں نے بات ادھوری چھوڑدی۔

"...... میرے خیال نے آپ درست کہہ رہی ہیں۔ اصل میں کام بھی یہاں بہت ہوتا ہے۔ پھر پروگرام کے بارے میں انسان نہ تورسک (Risk) لینا چاہتا ہے نہ تجر بے کرنا چاہتا ہے۔ اس لیے شاید جلد بازی ہے کام لیتا ہے کہ کون اچھا فن کار کہلا تا ہے اسے ہی بک کیا جائے۔ پھر ہمارے کیشن میں بھی بھار ہی دوسری زبان کے قلم کار کو مدعو کیا جاتا ہے۔ "کیا جائے۔ پھر ہمارے کیشن میں بھی بھار ہی دوسری زبان کے قلم کار کو مدعو کیا جاتا ہے۔ "کیا جائے۔ پھر ہمارے کیا اسٹوڈیو کا دروازہ کھولتے ہوئے کہا۔ اور ہم دونوں اندر داخل

2 50

ر یکارڈنگ میں وفت لگا۔ لوٹی تو کنول جی کمرے میں اکیلے بیٹھے تھے۔ "فاری بمجھتی ہیں۔" انہوں نے مجھے دیکھتے ہی کہا۔

''جی ہاں پچھ پچھ تو ۔۔۔۔شعر سمجھ سکتی ہوں۔'' میں نے کری اپنی طرف تھینچی۔ '' بھئی واد ۔۔۔۔۔اس ہے بڑھ کراور خوشی کی کیابات ہو گی۔اور عربی؟'' ''جی ۔۔۔۔۔ سمجھ لوں گی۔''

" ہندی، سنسکرت؟"

"ہندی تو جانتی ہوں ..... مگر سنسکرت تھوڑی سمجھانی پڑے گی آپ کو۔" کنول جی قبقہہ لگاکر ہنس دیئے۔ان کے ہو ننوں کے ساتھ ان کی آ تکھیں بھی ہنس منصیں۔

کالیداس، سور داس اور جانے کیا کیاسنایا سمجھایا ..... کتنی لگن ہے، کتنے شوق اور خوشی ہے۔ "جانتی ہو بٹیا، ملک کے نکڑے کیوں ہوئے؟" وہ شعر کا ایک مصرع سناکر مسکراتے ہوئے اجانگ سنجیدہ ہو کر بولے۔

" کیونکہ .... کیونکہ لوگوں میں لا کچ آگیا تھا۔ اور تب سے یہ لا کچ بر هتا ہی جارہا ہے .... سوچتے ہیں بیریٹائرڈ بڈھاکس کام کا ہے۔ویکھتانہ ٹھیک سے نہیں ہے۔ سائی اس کو ٹھیک سے نہ دیتا ہوگا۔ یاد داشت اس کی کمزور ہو گئی ہو گی۔ پھر کسی کو کوئی فائدہ بھی کیا پہنچائے گا..... گرابیا نہیں ہے.... میں کسی اہم مقام پر نہ سہی۔ میں علم تو بانٹ سکتا ہوں۔ اور میرے نزدیک بیاسب سے اہم بات ہے ۔۔۔۔۔اگر ملک کے فکڑے نہ ہوئے ہوتے تو کیاتم سب نوگ مجھے آئنکھوں پر نہ بٹھاتے ..... مگر تب بھی سب نے اپناا پناہی سوچا تھا..... کتنی دیر ز ندہ رہا تھاوہ پھر .... ہانی بن کر .... کل چھ مہینے نا .....؟ پھر ؟یا ہم ہی صبر کر لیتے۔ اُ ہے چھے مبینے کی باد شاہت دے دیتے تو کیا فرق پڑ جاتا۔....؟ بیؤارہ تو نہ ہواہو تا.....اور ہماری..... ہم سب کی زبان پر کسی ایک کو اپناحق جمانے کا حق نہ ہو تا۔ اور دوسرے اسے دوسر وں کی ز بان کہہ کر دوسر ی نظرے نہ دیکھتے ..... "کنول جی نے ایک کمبی ٹھنڈ ی آہ کھری۔

" دِلِ دکھتا ہے بٹیا ..... میری اہلیہ برسوں ہوئے چھوڑ گئی۔ اردو، فارسی جانتی تھی۔ میرے شعر جھتی تھی سراہتی تھی۔ میرے علم کی قدر کرتی تھی۔ بچوں کوان زبانوں ہے کوئی مطلب ہی نہیں ....ا ہے کاروبار اور انگریزی میں مگن ہیں۔اور وہ تو پھر بھی مجھ سے ہندی ار دو میں بات کر لیتے ہیں مگر ہوتے ہوتیاں انگریزی کے بغیر کچھ بولتے ہی نہیں۔ رنج ہوتا ہے ..... میری بینائی کچھ ایسی خراب نہیں ہیں ..... ساعت بھی ماشاءاللہ درست ہے۔ یاد واشت تیز ہے ۔۔۔۔ آپ کوئی واقعہ یو چھے لیں اِسکول ہے۔۔۔۔۔یو نیور سٹی ہے ۔۔۔۔۔بس انسانیت ختم ہو گئی ہے لو گوں کے اندر سے ..... مجھے میری زندگی میں ہی مر دہ انسان کی طرح دیکھنا جا ہے

ہیں.....''کنول جی کی آتکھوں میں نمی سی تیز گئی۔

"میری اہلیہ کا نام تھا کنول .... میں نے تخلص کر لیا۔ زندہ ہوتی تو میری ہی طرح ر نجیده رہتی۔ خیر! ملکر رنج بانٹ لیتے۔ مگر پھر بھی میر ادل اس بات کو قبول نہیں کر پا تا ک میری میہ زبانیں جن میں، میں نے فرد افرد اایم۔اے کی ڈگریاں کیں،اب میرے اپنے ہی دلیں سے محتم ہو جائیں گی اور جوان کو جاننے والے ہیں زندہ ہوتے ہوئے بھی مُر دوں کی OF

طرح خاموش بیٹے رہیں گے۔اپ ہی وطن میں آپنے ہی ہم وطنوں سے انہیں غیروں کا ساہر تاؤیلے....."

"کلکرنی صاحب توکل پرسوں بھی بیٹھیں گے اپنی کُری پر .....گرتم جیبا سامع جو اتفاق سے ملا ہے وہ کل جانے کہاں ہو .....خوش رہو .....علم حاصل کرنے کی تمہاری تمنا کیں بوٹ کے بہوئے ہوئے ہوئے ہوئے۔

" یہ میرا پہتے ہے ۔۔۔۔ یہ فون ۔۔۔۔ جب چاہیں تشریف لائیں۔" " دا قعی ؟ "انہوں نے بچوں کی طرح خوش ہو کر کہا۔

"آئے میں آپ کو کلگرنی جی کے کمرے تک چھوڑ دوں" میں نے المحقے ہوئے کہا۔۔۔۔وہ بھی کھڑے ہوگے۔ انہوں نے پتلون کی پچھلی جیب سے ایک پرانا چھوٹا ساگنگھا نکالا اور بالوں پر پھیر نے لگے۔ پھر کمرے سے باہر آتے ہوئے انہوں نے کھڑکی کے شیشے میں اپنا بھی دکھے کر مانگ نکالی اور مجھے دکھے کر مینے لگے جیسے پوچھ رہے ہوں کہ ایسا ہی کرناچا ہے نا؟۔ میں بھی جواباً ہنس وی تو انہوں نے کنگھا واپس جیب میں ٹھونس کر دونوں کرناچا ہے نا؟۔ میں بھی جواباً ہنس وی تو انہوں نے کنگھا واپس جیب میں ٹھونس کر دونوں ہاتھوں سے شانے جھاڑے اور بالکل سیدھے ہو کر چلنے لگے۔۔۔۔۔ جب وہ کلکرنی صاحب کے دروازے پر پہنچ کر کھنکارے تو میں 'میٹ آف لک' (Best of Luck) کہہ کر آہتہ آہتہ قبت قدم اُٹھاتی ہوئی چل پڑی۔۔ ججھے ایسا محسوس ہورہا تھا کہ کنول جی کا ہیولا میرے آس پاس ہی تقدم اُٹھاتی ہوئی چل پڑی۔ مجھے ایسا محسوس ہورہا تھا کہ کنول جی کا ہیولا میرے آس پاس ہی کہیں میرے ساتھ چلنے کی کوشش کر دہا تھا۔

" قصے "نئی دیلی، \*\*\* ۴و

## امال

شام رات میں بدل گئی تکر دروازے کی تھنٹی ابھی تک نہیں بجی تھی۔ پچھے دیر پہلے آسان کے کنارے جونار نجی نظر آرہے تھے،اب گہرے سرمئی ہو گئے تھے۔اند ھیرا تقریباً ہو ہی چکا تھا۔ میں کھڑ کی سے بلٹ آئی۔

قالین برامال بے خبری ہے سور ہی تھیں ،ایک ہاتھ کاسر ہانا بنائے اور دو سرا ہاتھ اپنے موڑے ہوئے گئی کے بلب کا نخصا سائنگس چنگاری موڑے ہوئے محد ب شخصے میں بجل کے بلب کا نخصا سائنگس چنگاری ساروشن تھا۔ ناک میں پڑی سونے کی بڑی سی لونگ، نختنوں کے زیرو بم کے ساتھ او پر نیچ ہلکورے لیے بلکورے لیے میں رورہ کر سنائی دے رہے تھے۔ بلکورے لیے میں رورہ کر سنائی دے رہے تھے۔ بلکورے لیے ہو بٹما؟"

کوئی دوایک گفتے پہلے اماں آتے ہی مجھ سے لیٹتی ہوی بولی تھیں۔ ""تم کہاں کھو جاتی ہو میری بچی۔"

مجھے گلے سے لگا کراماں چھے کے پیچھے سے چیکے چیکے رونے لگیں۔ان کے ہاوں سے پرانے تھی کی روائتی ہو آرہی تھی۔ میں نے ان کے سر پران کی سوتی ساڑی کا آنچل سنوارا۔ حجمریوں کے جال میں پوشیدہ آنکھوں کو تلاش کر کے اپنی آنکھیں ان میں ڈال دیں اور مسکرانے لگی۔ان کے سخت سخت ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لے کر انہیں کر سی تک لے آئی۔ان کے ہاتھ بہت گرم تھے۔

"مایا کہاں ہے بٹیا؟"

اماں نے کرئی پر بیٹھتے ہوئے ہو جے اپوچھا۔مایاان کے رشتے کی بہو تھی،جو میرے یہاں گھر کے کام بیں ہاتھ بٹانے آتی تھی۔

"وہ تو چلی گئی اماں۔ آج جلدی جانا تھاا ہے۔ یہ بخار کب سے ہے آپ کو؟"میں نے

قریب بیٹھتے ہوئے یو چھا۔

"تین دن سے تڑے پر ہی ہوں تمہیں دیکھنے کو۔جب سے تمہیں ملی ہوں، جھے اپنی بیٹی کیاد آتی رہتی ہے۔ پھر تمہار اچرہ یاد آتا ہے۔ سے تمہاری جیسی تھی بیچے کو جنم دیا۔ سر دہ لڑے کو ایس اور بس سے آپ بھی سے ختم ہو گئی۔"امان رویزیں۔

"ارے ارے اماں .....ایے نہیں .....مر دی لگ گئی ہے آپ کو .....میں آپ کے لیے تہوہ بنالاتی ہوں اور دوا کی ایک بھی دیتی ہوں۔ ٹھیک ہے نا؟"

''تم کیوں بناؤ گی ..... میں بناتی ہوں ..... مایا تو ہے نہیں۔''

''نہیں، بس دو منٹ میں۔ آپ ہیراو پرکر کے آرام سے بیٹے جائیں۔ فرش تھنڈا ہے۔''
اچانک سردی بڑھ گئی تھی۔ ابھی ہفتہ بھر پہلے اماں آئی تھیں تو ساڑی پر بلاؤز بھی سوتی
تھا۔۔۔۔نہ شال نہ سوئٹر ۔۔۔۔ آج اماں نے موٹے موٹے موزے ،اونی بلاؤز، شال ۔۔۔۔ سب
کچھ بہن اوڑھ رکھا تھا، پھر بھی سر دی سے کانپ رہی تھیں۔ ہفتہ بھر پہلے تھلی کھلی سی لگ
رہی تھیں۔

"میں مایا کی ساس ہوں۔ وہ آج کام پرنہیں آئے گی۔ کسی نے اس کے بیٹے کو پیٹا ہے۔
اے کرا بیتال گئی ہے۔ "پہلی باراماں مایا کے ناغے کی اطلاع دیتے آئی تھیں۔
"کوئی فکر کی بات تو نہیں ہے نا؟" میں نے جلدی سے پوچھا کہ لا ولد مایا نے جانے کہاں سے یہ بیٹا حاصل کیا تھا۔

" نہیں نہیں ،سب ٹھک ہے۔۔۔۔۔وہ گھبرا جاتی ہے تا ۔۔۔۔۔۔اوہ ہیں پچھ کام کر دوں۔"میں نے اماں کا جملہ سنا، نہیں غور سے دیکھا۔۔۔۔ بیار آگیا بچھے ان پر۔
کوئی ساڑھے چار فٹ کا قد ۔۔۔۔۔رنگ گورا۔۔۔ بیس بائیس بالوں کو چھوڑ کر سب سفید ۔۔۔۔ ماتھے پر بڑی می سرخ بندی۔ تنی ہوئی نسوں سے بھری سو تھی کھال والی کلائیوں میں در جن بھر کھنکتی ہوئی چوڑیاں ،ناک میں سنہری لونگ ،کانوں میں چھوٹی چھوٹی بالیاں ۔۔۔۔ کسی ملکے رنگ کی فرم فرم سوتی ساڑی میں لیٹا ہوا و بلا سابدن۔ بولتیں تو نظر آتا کہ دہانے کے اندر صرف او پر دونوں اطراف دو دو و عدد جھولتے ہوئے دانت لنگ رہے ہیں۔ مسکر اتنی تو نظر میں اور خوا ہو تا۔ ٹھوڑی پر ضرب کی شکل میں ، کئی لکیریں اور خوا ہو شد مسوڑے گے اندر کی طرف مڑ جاتا۔ ٹھوڑی پر ضرب کی شکل میں ، کئی لکیریں اور

چبرے پر حجمریاں بی حجمریاں تھیں۔ ججھے خاموش دیکھے کر ووخاصی بھرتی ہے باور چی خانے کی طرف بڑھیں اور سنک کے

پاس کھڑی ہوگئیں۔

" وم (Vim) کہاں ہے بٹیا؟"اپنا چھوٹا ساسر ادھر ادھر گھماتے ہوئے بولیں اور ایک پلیٹ ہاتھ میں لے لی۔

"ارے امال ..... آپ ..... چھوڑ ہے آپ۔ او هر آ ہے ..... ایسے کوئی زیادہ نہیں ہیں ہر تن۔ "میں نے ان کے ہاتھ سے پلیٹ لے لی اور ان کے شانے پکڑ کر انہیں الٹے چار پانچ قدم چلا کر کرسی پر بٹھادیا۔ وہ زور زور سے ہننے لگیں۔ میں بہت کام کرتی ہوں بٹیا۔ ابھی بھی آر ہی ہوں کام سے۔ میں ..... اپنے کنہیا کا مندر دھو کر .... یہ بیچھے والا مندر .... میں ہی تو دھوتی ہوں۔ دوسور دیٹے ملتے ہیں۔ سب بیار سے بلاتے ہیں مجھے۔ ہاں۔ "

" بخمبر بيّے ذراميں جائے بنالاتی ہوں۔ "وہ ذراسا رکيس توميں نے اٹھتے ہوئے کہا۔

" نہیں نہیں رہنے دو"

"مجھے بھی تو پین ہے۔"

"کیوں کرتی ہیں کام ..... ہو آپ کے آرام کے دن ہیں۔" تو کیا کروں ہیٹا کون کھلائے گا مجھ بڑھیا کو؟"انہوں نے بسکٹ جائے کی پیالی میں ڈال

دیئے اور چمچہ چلاتے ہوئے بولیں۔

"کیوں ، بابا کچھ کام نہیں کرتے ؟ "میں نے ان کی بڑی می بندی پر آرہے بالوں کوایک طرف کرتے ہوئے کہا۔

''کہاں باباکرے ہیں کچھ ۔۔۔۔ ہیں نہ کھلاؤں تو کچھ کھاکیں بھی نہ، پڑے پڑے بولتے رہیں، بس''

"اور يح توين نا؟"

کھوب ہیں کھوب سیکوئی ہانجھ نا ہی ہوں میں۔ پوتے پوتیاں ہیں۔ بس ایک سیمیٰ تھی سے وہ سے وہ سے تیری جیسی تھی وہ۔"اماں کی آواز بھر آگئی، گروہ مسکر اکر مجھے دیکھنے لگیں۔ "اچھا،اماں جائے بیجئے سے کیا کرتے ہیں بیجے؟"

" د کان ہے۔ گیڑے سیتے ہیں۔ان پر پھول ہیلیں کاڑھتے ہیں۔ پوتے بھی کام کرتے ہیں میرے سیتے لیے ،سندر ہیں ۔۔۔۔۔ کوئی میرے طرح تھوڑے ہیں ۔۔۔۔۔ تہارے ہا ہیں میرے شوڑے ہیں ۔۔۔۔۔ تہارے ہا ہی گرگئے ہیں۔' چشمے کے عقب سے اماں کی آئنھیں پچھ بل کوروشن روشن د کھائی دیں۔ ''تو پھراب ۔۔۔۔وہلوگ کہاں ہیں ؟''

"ارے کہال ہوں گے .....وہیں میرے گھر میں ....سب اپ اپ اپنے کام میں گئن۔ میں تو سب کا منہ دیکھ لول جب جاؤں کام پر ..... تیرے بابا ہفتوں نہ دیکھیں کسی کو۔ دن بھر اندر ہی گھسے رہیں۔ یا بھی شام کو باہر نکل جاویں ..... گھو میں ، پھریں۔ "
اماں کھوکھلی ہی ہنی ہنس دیں۔ جائے پیتی رہیں۔ باتیں کرتی رہیں۔ میرے بچا اسکول سے انگے۔اماں کو دیکھا تو مسکرائے۔اماں کری سے انتھیں۔ باری باری گلے لگایاد ونوں کو۔ "
آگئے۔اماں کو دیکھا تو مسکرائے۔اماں کری سے انتھیں۔ باری باری گلے لگایاد ونوں کو۔ "

''ذرا ہاتھ منہ دھولیں ہی۔ چینج (Change) کر کے آیئے۔ یہاں امال کے پاس''وہ کمروں میں جانے لگے تو میں نے آواز دے کر کہا۔

دونوں معمول سے پچھ کم وقت میں کپڑے تبدیل کر کے میرے پاس آ بیٹھے اور نہایت ولچین سے اماں کو دیکھنے لگے۔ چھوٹے اپنی کرسی اماں کے قریب لے گئے۔ خاصی بے تکلفی سے انہوں نے اماں کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے لیااوران کی پھولی ہوئی نسوں پر بھی ایک جگہ اور بھی دوسر می جگہ انگی رکھتے اور مسکرا کر بھائی کی طرف دیکھنے لگتے۔ انہوں نے بہلی بار الیمی ضعیف انسان کو دیکھا تھا۔ اماں ان سے باتیں کرنے لگیں۔ وہ بھی پچھ سوال بہلی بار الیمی ضعیف انسان کو دیکھا تھا۔ اماں ان سے باتیں کرنے لگیں۔ وہ بھی پچھ سوال کرتے۔ میں کسی کام سے اندر آگئی۔ پچھ دیر بعد جب باہر واپس آئی تو در وازے پر تھم جانا پڑا کرتے۔ میں کسی کے سالہا کر بچوں کو پچھ سمجھار ہی تھیں۔

''استخ اماًں؟استے؟''میرے خچھوٹے بیٹے کری پر کھڑے ہو گئے اور اپنے ٹریک سوٹ کے ڈھلکتے ہوئے پائجاہے کاالاسٹک اوپر کو تھینچ کر اپناہا تھ سر سے او نبچااٹھا کر بولے۔ ''ہاں۔''اماًں زور سے سر ہلا کر بولیں۔'

"اتنے اتنے لمبے۔"اماں نے دونوں ہاتھ او پر کیے۔

''لال لال ان کا منہ۔ ٹوپ پہنے۔ لمبے لمبے بوٹ گھٹنوں تک چڑھائے گھومتے تھے۔ یو بڈی (You buddy)یو بڈی (You buddy) کہتے تھے۔اوھر بازار میں۔'اماں نے مجھ پر نظر پڑتے ہی بات ادھوری چھوڑ دی۔اور مسکرانے لگیں۔

"كبي ناامان كيا كهدر بي تعين ؟"

'' کچھ نا بٹیا۔۔۔۔۔ بنچوں کو بتار ہی تھی۔۔۔۔ پُر انی با تئیں۔۔۔۔ بنچی کہوں بی بی میں تو۔۔۔۔ان د نوں ہی اچھاو کھت (وقت) تھا۔۔۔۔نہ مہنگائی۔۔۔۔نہ بھوک۔ان کو آتی تھی حکومت چلانی۔۔۔۔ سب خوش۔۔۔۔سلام کرتے تھے ہم ان کو۔'اماں نے کھڑے ہو کر سلوٹ بجایا۔ میں مسکرانے

امان

کگی۔وہزور سے ہنس دیں ....."ایسے .....بال .....وہ خیال رکھتے تھے سب کا۔" ''اچھاامان''؟ میں باور چی خانے میں جلی گئی۔

تھوڑی دیر بعد تالیوں کی آواز سنائی دی۔ جاکر دیکھا تو امان قص کرتی ہوئی گار ہی تحصیں۔ د دنوں باہیں دائیں طر ف جھلا تیں، پھر ایک تالی بجاتیں پھر بائیں طر ف بھی ایہا ہی كر تين -ياؤں ايك ہى جگہ تھے۔ بيخ بھى تالياں بجاتے ہوئے ان كے رقص كى نقل كررے منتھے۔ اماں مجھن گار ہی تھیں:

درش وے جا رے بنی بجیا ول کی نہ کہہ یائے لاج کی ماری تورے بل ہاری او مورے کنہیا شامامورے کا ہے کہوں من کی بتیاں

تو رے بلہاری او مورے کنہیا کب تک راہ نہارے پہاری کیا کہیں لوگوا دیارے دیا مل مل چھن چھن گئن کا ٹوں رتیاں مار منی ڈیک موہے بریم کی تعیا تورے بلہاری او مورے کنہیا

اماًں جھوم جھوم کر گار ہی تھیں۔ مجھ پرنظر پڑی تو گھوم کر ایک زور گی تالی بجائی اور ہنستی ہوئی کرسی پر آ بیٹھیں۔ میں بھی اپنی ہنسی نہ روک سکی ،انہیں ناجتاگا تاد عکھ کر ..... " بھجن بھی گاتی ہوں مندر میں ۔ "وہ شر ماکر بولی تھیں۔

جب سے ہفتہ بھر گزر گیا۔ ایک بار امان کاخیال آیا تو میں نے مایا سے خبریت ہو چھی دو تین دن سے مندر بھی نہیں آر ہی تھیں۔مایانے بتایا۔

شاید کہیں گئی ہوئی تھیں۔ تکر نہیں امّاں کہیں نہیں گئی تھیں۔اور اب کہیں جاکر نظر آئی تحصیں۔ پیتہ نہیں کتنے ون سے ان کی طبیعت خراب تھی۔

آج اماں بیار تھیں۔ میں نے ان کے ہاتھ ہاتھوں میں لیے تو تپ رہے تھے۔ میں نے پانی میں ذراسی ہری پتی، دار چینی کی چھوٹی سی قلم اور دو تنین ہری الا پچیوں میں زعفران کی دُونِ بِیَاں ڈال کر ابال دیں۔ شکر ملا کر اماں کو مک پکڑادیا۔ اماں نے مک دونوں ہاتھوں میں تھام لیااور قہوے کے چھوٹے چھوٹے گھونٹ بھرنے لگیں۔

''اچھی کھسیو (خو شبو) ہے۔''وہ مسکرانے کی کوشش کرتی ہوئی بولیں۔ان کا چبرہ بخار کی تمازت سے گلائی ہور ہا تھا۔ ماتھے کی جمریوں کے پیچ کہیں سے پینے کی خور دبنی بوندیں اٹھ کر قطرے کی شکل اختیار کرنے ہے پہلے بھیگی بھیگی میں مہین لکبریں بن کر واپس جھریوں میں گم ہو جا تیں۔اماں کر سی پرایسے بیٹھی تھیں جیسے توازن برقرار نہ رکھ پار ہی ہوں۔ مک ان

کے ہاتھوں میں ملکے ملکے چھلک بھی رہاتھا۔ مگر انہوں نے خاصی کو شش ہے مک کو سنجال ر کھا تھااور خود کو بھی، شاید ایسے ہی انہوں نے اپنی زندگی کو بھی سنجال رکھا تھا۔ میں نے اماں کو ڈسپرین کی تھی کھلادی۔

"امّاں!لیٹیں گی کیا۔؟ "میں نے یو نہی پوچھ لیا تھا کہ شایدوہ گھر جانا جاہ رہی ہوں۔ "ہاں۔ بی بی۔ کہاں لیٹوں "؟ وہ ٹھنڈے سخت فرش کی طرف دیکھ کر بولیں۔

" يہاں تھوڑي ..... په تو ٹھنڈا ہے''

میں نے مسکراتے ہوئے انکاہاتھ پکڑلیاڈرا سنگ روم میں لے جاکر قالین پر لٹادیا۔ کچھ سینٹر میں ہی وہ بے خبر سو گئیں۔ایک ہاتھ کاسر ہانہ بنائے اور دوسراہاتھ اپنے موڑے ہوئے تھٹنوں پرر کھے۔ان کے چشمے میں نہایت نھاسابلب حیکنے پر بھند تھا۔

شام ڈھل چکی تھی۔اماں کے گھروالے اماں کو ڈھونڈ رہے ہوں گے۔انہیں توبہ بھی معلوم نہ ہو گا کہ وہ میرے یہاں ہیں۔ بیٹے پریثان ہورہے ہوں گے۔ باباا نہیں ڈھونڈ نے نکل پڑے ہوں گے۔ پہلے مندر کی طرف جائیں گے پھر شاید یو چھتے ہوے یہاں آ جائیں۔ اب تک آجانا جا ہے تھاا نہیں۔ کیاا ماں کو جگا کرر کشے پرروانہ کر دوں؟ میں سوچنے لگی۔ "اماّں " میں نے و هیرے سے پکارا۔ مگر امان بدستور سوتی رہیں۔ان کی نیند میں مخل ہونے کا جی نہ جاہا۔ جب کوئی آئے گا جگادوں گی۔ میں نے سوچا۔ اور اماں کے پاس ہے ہٹ گئی۔رات ہو لے ہو لے اتر آئی تھی۔ میرے کان دروازے کی تھنٹی پر لگے تھے۔ باہر ہلکی ہلکی بارش ہور ہی تھی۔ بوندیں بر آمدے میں رکھے بڑے سے مگلے میں اگی چملی کے بتوں پر ئب میں برس کر ترنم ساپیدا کر رہی تھیں۔ کچھ دیر بعد ان آوازوں میں کال بیل کی ایک مخضری آواز ابھری۔ ایک سینڈ ضائع کیے بغیر میں دروازے تک پہنچ گئی۔ میں نے دروازہ کھولا تو کوئی بھی نہ تھا۔ گھنٹی بھیگی ہوئی تھی۔ دراصل بارش کا کوئی قطرہ گھنٹی میں ہے گزر کر

ا یک لمحہ کے کسی حصے میں دونوں تاروں کوجوڑ کرسونے (Switch)کاکام کر گیا تھا۔ اندر امان چپ جاپ سوئی تھیں۔ زم گرم قالین پر۔ باہر بارش تیزی ہے برسی جار ہی تھی۔اماں کو لینے کوئی بھی نہیں آیا تھا۔ شایداس لیے کہ اگر کسی کو آنا ہو تا تووہ گھرے

312-011 ("مْرْكَال "كلكته)

4

## مٹی

"ایک کمبل مجھے دو گے ؟"کشن لال نے ہلال احمد کی طرف کچھے ایسی نظروں ہے دکھے کر کہا کہ اس کی آنکھوں میس چھپی التجاادر بے بیٹنی بیک و فت واضح ہو گئی۔

اگروہ کچھ اور وقت صبر سے کام لینے کی کو مشش کر تا توشر ورع دسمبرگ اس نے بستہ رات میں وہ ایک بل کے لیے بھی جھپکی نہ لے پاتا۔ کیو نکہ وہ بہت تھکا ہوا تھا۔ اور کسی طرح کچھ وقت کے لیے سوجانا جا ہتا تھا۔ یہ بات دوسر کی تھی کہ اسے اپنی ور خواست کے روہو جانے کانوے فی صدیقین تھا۔ باتی دس فی صداس نے شک کے حوالے کر دیا تھا۔ امید بھرے اس شک، کے جو صرف ایک انسان ہی دوسرے انسان پر کر سکتا ہے۔

مارے سردی کے کشن الال کی سانو کی رنگت گہر اگئی تھی۔ ہونٹ تقریباسیاہ ہو گئے تھے۔
اس کی گرم جبکٹ کے سارے بٹن بند تھے۔اور اندر سے ایک بغیر آسٹین، اور ایک پور کی
آسٹین والا سو کیٹر بہننے کے باوجود وہ سردی سے تقر تقر کانپ رہا تھا۔وہ کچھ ہی مہینے پہلے نیانیا
ڈیوٹی پر تعینات ہوا تھا۔اور اس علاقے بیس اسے ہنگامی حالات بیس بھیجا گیا تھا۔اس خطے کے
موسم کا اسے بالکل تجر بہ نہ تھا۔ اس لیے بچھ ون پہلے تک وہ بیاری جھیلتار ہااور ابھی تک وہ

کشن لال نے پنڈلیوں تک تنے ہوئے موزوں کواور او پر کھینچا، گراس کا ہاتھ ہٹے ہی وہ واپس اپنے جگہ پر آگئے۔ اس نے اپنی سبزی ماکل منگیار نگ کی ور دی کے کالرکی سلوٹ سیدھی کر وی۔ اور ٹو پی جو پہلے ہی کانوں کو سر تک ڈھک رہی تھی، اے اور اچھی طرح سر پر جمانے کی کوشش کرتے ہوئے ہلال احمد کی طرف منتظر گربے تاثر آتھوں ہے دیکھنے لگا۔ ہلال احمد مجھے الگا۔ ہلال احمد مجھی اس کی طرف دیکھنے لگا۔ ہلال احمد مجھی اس کی طرف دیکھی رہا تھا۔ اس نے باوجود سخت سر دی کے گربیاں کھلا جھوڑ رکھا تھا۔

اس کی وجیہہ چھاتی کے ساہ بالوں پر اس کے زخمی ہو نٹوں سے ٹیکے ہوئے خون کی بوندیں جم چکی تھیں۔وہ ٹانگوں پر تمبل پھیلائے دیوار سے ٹیک لگائے بیٹھا ہوا تھا۔ کمبلوں کی لمبائی اس کے دراز بدن کو پوری طرح ڈھکنے کے لیے ٹاکافی تھی۔

" یہ تم بھے سے کہدرہے ہو۔"اس نے تم پرزور دے کر چبرے پر جبرت طاری کرتے ہوئے کہا۔

" تمہارے علاوہ یہاں دوسر اہے ہی کون۔" یہ کہتے ہوئےکشن لال اٹھ کر آہتہ چانا ہوا سلاخوں کے پاس آگیا۔اس نے سلاخوں پرہاتھ رکھ کراندرا یک نظر غور سے دیکھاسلاخیں بہت ٹھنڈی تھیں۔اس نے ہاتھ واپس جیبوں میں ٹھونس لیے۔

''کیول تمہیں ہے دو نظر نہیں آرہے؟'' ہلال احمد نے اپنے دونوں ہاتھ پھیلا کر اپنے داہنی ہائیں جانب اشارہ کر کے کہا۔

" تمہیں بھی تو نظر نہیں آرہے …… تمہیں نظر آتے تو تم ان کے جسموں سے کمبل نہ کھینچتے۔"کشن لال نے فرش پرا یک ہی جگہ پاؤل بدل کرا چھلتے ہوئے کہا۔ کھینچتے۔"کشن لال نے فرش پرا یک ہی جگہ پاؤل بدل کرا چھلتے ہوئے کہا۔ " بیجسم ہیں؟ا نہیں جسم کہتے ہوئم …… یہ جسم توکب کے مٹی ہو گئے۔" ہلال احمد اپنی آواز کا کرب دبانہ سکا۔

" جانتا ہوں ..... "كشن لال نے آہتہ ہے كہا۔

"خاک جانتے ہو۔ پچھ جانے کے لیے آدمی کاانسان ہونالازی ہے۔ بچھے تو تم میں انسانوں والی کوئی بات نظر نہیں آتی۔ تم ایک بے سن در ندے سے کسی طرح کم نہیں ہو ..... تم پچھر ہو۔ "اس نے غضے اور نفرت سے کہااور مندا تنی تیزی سے دوسری طرف پلٹا کہ بچھر بلی دیوار سے اس کا رضار حجل گیا۔

یہ تو وہ اتفاق سے ان کے ہاتھ لگ گیا تھا۔ ورنہ آج تک اس نے اس سے زیادہ خطرناک کارنامے انجام دے تھے گر بغیر کسی کے ہاتھ آئے اپ پوشیدہ ٹھکانوں پر پہنچ کر اپنے ساتھوں سے جاملا تھا۔ آج بھی وہ اپنے ٹھکانے کی طرف لوٹ رہا تھا کہ لب سروک ایک زخمی را گلیر کو پڑاد کھے کر رک گیااور وہ اسے کندھے پر لاد کر جیز تیز قدم اٹھارہا تھا کہ کسی طرف سے ایک دس بارہ سالہ لڑکا سہا ہوا آگر اس مے ٹائلوں سے لیٹ گیا۔ اس نے گھیر اکر لڑے کوانے اور قریب کر لیا۔

''بھیا۔۔۔۔۔ بچالو۔۔۔۔۔ وہ مجھے پکڑ۔۔۔۔۔''وہ ہانتہا ہوا بات کممل نہ کر سکا۔ کیونکہ اتنی دیرییں بہت سارے بند وق بر داروں نے انہیں گھیر لیا۔

یہ الگ بات ہے کہ انہیں جہاں لے جایا گیا۔ یہ ان متنوں میں سے کسی کی منز ل نہ تھی۔ نہ ہی یہ راستہ ہلال احمہ نے چنا تھا جس پر چلتے ہوئے وہ پکڑا گیا تھا۔ وہ تو میکنیکل انجیئر گگ کی فرینگ لے رہا تھا۔ اس نے اور اس کے والدین نے مل جل کریہ خواب دیکھا تھا۔ بہت جچوٹا ساتھا تو اپنی ٹرائی سکل کے ساتھ اپنے اور دوستوں کے شخی منی مشینریوں والے کھلونوں کی ساتھا تو اپنی ٹرائی سکل کے ساتھ اپنے اور دوستوں کے شخی منی مشین والے کھلونوں کی مرب کیا گر تارین درست مر مت کیا کرتا۔ پہلے ہوا تو گھر میں مجھی مرفیوں کاڈر بہ بنارہا ہے مجھی بجلی کی تارین درست کررہا ہے ، نلوں کو ٹھیک کرتا، سلائی کی مشین ، گھڑیاں ،اس طرح کی تقریباً ساری ہی خراب اشیاء کو کھول کرکار آ مد بنادیا۔ والدین کواس کا یہ ربحان پیند آیا۔ دا خلے کے امتحان میں بہت اشیاء کو کھول کرکار آ مد بنادیا۔ والدین کواس کا یہ ربحان پیند آیا۔ دا خلے کے امتحان میں بہت اسلامی کی مشین کیا گر .....

کے جھ ہی مہینے پہلے کی بات ہے۔ در خت انجی انجی اپنی رنگین باہوں ہے برف جھاڑ کر اہرانے گئے تھے۔ بہار کا موسم شروع ہی ہوا تھا۔ بادام کے پیڑ نتھے نتھے ہرے پتوں اور گا ابی شکو نوں کی چنز اوڑھے شر مائے شر مائے سے جھکے جارہے تھے۔ ہد ہد جانے کس مگر سے جھرت کرکے آتے اور چناروں کی کھو کھلی شہنیوں پر اپنی لمبی چو نئے سے فک فک آوازیں پیدا مجرت کرکے آتے اور چناروں کی کھو کھلی شہنیوں پر اپنی لمبی چو نئے سے فک فک آوازیں پیدا کرتے ہوئے جھید کرکے جانے کن نتھے نتھے کیڑوں کے سکون میں خلل کا باعث بنتے اور فیر وزی رنگ کے وصلے و ھلائے نکھرے نہلائے آسان میں ایک لمبی می اڑان بھر کر دوبارہ اس کام میں، نئے انبھاک سے مشغول ہو جاتے۔ نرم نرم و ھوپ ہری ہری دھرتی کو اپنی اس کام میں، نئے انبھاک سے مشغول ہو جاتے۔ نرم نرم و ھوپ ہری ہری دھرتی کو اپنی کرنوں سے گدگدادیتی اور گھاس کے تنکے لبک لبک کر فضامیں اپنی مہک بھیر دیتے۔

سہ پہر کاوفت تھاکہ آسان کی نیلا ہٹ نگلنے جانے کس کس طرف سے نمیالے، کالے گھنے گر جتے بادلوں کے ریلے اس طرح چھائے کہ اچھی بھلی سہ بہر میں ڈھلتی ہوئی شام کا ساں معلوم ہونے لگا۔ فضامیں میلی سیابی ماکل زرد روشنی پھیل گئی۔

ہلال احمد ای وقت کالج سے لوٹا تھا۔

"آگیامیراجاند"اس کی مال نے نظروں ہے اس کے چبرے کی بلائیں لیتے ہوئے کہا تھا۔ "اگر آپ کہتیں آگیامیرا ہلال تو مجھے محسوس ہو تاکہ میں بڑا ہو گیا ہوں۔ "وہی تو کہا۔۔۔۔"وہاس کے بالوں کومانتھے سے ہٹاتے ہوئے بولیس۔ "جاند ہلال ہی تو ہوتا ہے ....جب تم پیدا ہوئے تنے تو تمہارا چوڑا ماتھا دیکھ کر تمہارے داداجان نے بیہ نام رکھا تھا۔ کہتے تنے بڑا آدمی بنے گا جاند کی طرح چکے گا.....فاندان کانام روش کرے گا....انشااللہ"

"توکیامیں میہ سب نہیں جانتا" ہلال احمہ نے مصنوعی نارا ضگی ظاہر کی۔
"اوہ میں تو بھول ہی گئی۔ کہ تم جانتے بھی ہو۔" دونوں ہنس پڑے۔
"آج میں نے تمہاری نمکین جائے کے لیے پاپنور سے باقر خانیاں منگائی ہیں۔"امی

نے کہا۔

''وہاں تو حالات ……؟''اس کی آواز میں ہلکی ہی سنجیدگی گھل گئی۔ ''کل سے بہتر ہیں …… تمہارے آبا کو دفتر ک کام سے اس طرف جانا تھا۔'' ہلال احمد نے باقر خانی کا ایک کونا تو ژکر چو ڑے منہ والی چھو ٹی سی بغیر وستے کی بیالی ہیں مجری گلا بی گلا بی جیائے ہیں ڈبویا ہی تھا کہ باہر میگافون پر زور زور سے کچھ اعلان سنائی دیا۔ ہلال احمد باہر کی طرف بھاگا۔

''سب لوگ گھروں سے نکل آئیں ..... کچھ شریبندوں کی تلاش ہے گھروں کر تلاشی لی جائے گی ..... ہم پانچ منٹ کاو قت دے رہے ہیں۔''

" یاالله .....اد هر مجمی ..... "اس کی امی کاچیره زر دی<sup>ر</sup> گیا۔

لوگوں نے جلتے چو لیے بجھادئے۔ ادھ کی ہانڈیاں ، ادھ بنے پیالے ، کام آرام سب کچھ نی جیوڑ ، باہر نکل آئے۔ سارا محلّہ بلک جھیکتے ،ی خالی ہو گیا۔ لوگ سامنے کے برے میدان میں جمع ہو گئے۔ یہ میدان دھان کے سنہرے خوشوں کو پھر کی بردی بردی آڑی رکھی ہوئی او کھلیوں پر پٹنے کر دانے الگ کرنے اور پھر پھٹک کر بوروں میں بھرنے کے کام آتا تھا۔ ادھر ادھر بکھری ہوئی او کھلیاں کھیل کے وقت بچوں کے بھی خوب استعال میں آتیں۔ بھی ان کی نشست بنادی جاتی۔ تہواروں، عیدوں، تقریبوں پر لڑکیاں، بالیاں وہاں مل کر 'رُف اور وَن وَن جیسے لوک گیت گاتیں۔ جا ندنی میں ناچتیں ' اشکھلیاں کر تیں۔ جا ندنی میں ناچتیں ' ان کی تشست بنادی جاتی۔ تہواروں، عیدوں، تقریبوں پر ان کی شاملی کر تیں۔ جاتی کھی کو بالیاں وہاں مل کر 'رُف اور وَن وَن جیسے لوک گیت گاتیں۔ جا ندنی میں ناچتیں ' ان کی تھی کے ان کی گھیلیاں کر تیں۔ ان کی تبیل کو تیں ہوں کے کھی کو کھیلیاں کر تیں۔

ہلال احمد بھی اپنے والدین کے ہمراہ گھرسے باہر آگیا۔ اندر گھروں کی تلاشی ہور ہی تھی۔ تلاشیاں لینے والے ایک گھر بھی ووسرے گھر میں آ جار ہے تھے۔ ایک ور وی پوش جب ایک گھرسے نکل کر دوسرے گھریں جانے والا تھا تو اس کی پتلون کی پچھلی جیب میں سے سونے کی ایک زنجیر جھانگ رہی تھی۔وہ جلدی میں شاید اے اچھی طرح ٹھونس نہ پایا تھا۔

"میری ……میری …… بیخی کی ہے ……اس کی شادی کے لیے۔"ہلال احمد کاہمسایہ غلام حسن زور سے بولااور بھاگ کرور دی پوش کے پاس پہنچ گیا۔ لڑکی باپ کے پیچھیے تیجھیے آہتہ آہتہ قدم اٹھاتی ہوئی گئی اور پچھ دوری پررک گئی۔

''خاموش بڈھے۔۔۔۔۔ دلیش دروئی'' طاقت نے بوڑھی کمزور ٹانگوں پر تندر ست الات ماری۔ بوڑھالڑ کھڑایا،گرااوراس کاپاؤں پکڑلیا۔

"خداکے لیے ....میری ....."

"چھوڑ ترام خور.....مفت کا کھا کھا کر طاقت آگئی ہے۔راشن پر سبسڈی ملتی ہے۔ ٹا.....ہم کوہی آنکھ د کھاتا ہے''

اس نے گرج کر کہااور بندوق بوڑھے کی طرف تان دی مگر دور سے اس کو شاید اپنا افسر آتاد کھائی دیا تواس نے بندوق نیچے کر کے اس کے دستے سے اس ضعیف کے کو لہج پر زور دار دار کیا۔وہ بلبلا کر گرا۔ور دی دالے نے بندوق پھر اوپر کی تو بوڑھے کی بٹی اپنے باپ پر گرگئی۔۔۔۔۔ چیخو پیکار شروع ہوگئی۔

"معاف کر دیجے سر تی …… آپ لے جائے …… جو جاہیں "وور و پڑی ……
"ہم چور ہیں …… کیا۔ کیا لے جائیں …… کیا چوری کیا ہم نے …… حراز"
اس نے لڑکی کو بالوں سے پکڑ کر او پر اٹھایا اور پھر وھکادیدیا۔ وہ دھڑام سے گری 'اس کا سر او تھلی کے کو نے سے محکرایا۔ چبرہ سفید پڑ گیا۔ اس نے دو پٹہ منہ میں محصونس لیا۔ اس کا نازک جسم ہچکیاں نگلنے کی کو شش میں حجیل کی طوفانی ہواؤں کی زد میں آئے شکارے کی طرح ہجکو لے کھانے ان اگلے

مجمع من ہو گیا تھا۔ بچے کا نپ رہے تھے۔ لڑ کیاںا پنے رشتہ داروں کی آڑ میں چھپنے کی کوشش کرر ہی تھیں۔ چینوں کی جگہ جچکیوں نے لے لی تھی۔

" یہ ۔۔۔۔۔ کیا ۔۔۔۔ یہ کیا ہو رہا ہے ۔۔۔۔ قیامت ۔۔۔۔ قیامت کبریٰ" ہلال احمد کا باپ چیخ پڑا ۔۔۔۔ دبی دبی سسکیوں میں اس کی آواز کسی دھاکے سے کم نہ تھی۔ ا کیک گولی زن سے اس کے پہلو کو چھیدتی ہوئی نکل گئی۔ وہ وہیں پر ڈھے گیا۔ ہلال احمد کی ماں ایک فلک شگاف چیخ مار کریے ہوش ہو گئی۔

کہتے ہیں اس رات ور دی والے آدھی رات کو پھر آئے تھے۔جانے کس کی تلاش میں۔انہیں وہاں کوئی نہیں ملا تھا۔ پھر بھی وہ کئی گھروں ہیں گھنٹوں رکے رہے۔غلام حسن اس دن سے خون تھو کتا ہے۔اور اس کی بیٹی اس رات سے بول نہیں سکتی۔جب بھی نظر آتی ہے کسی کونے ہیں دبکی یادیوار سے چیکی ہوئی۔ کسی کے بلانے پر اس طرح چو نکتی ہے جیسے بجلی کا کرنٹ لگ گیا ہو۔

ہلال احمد جب باپ کی آخری رسومات اداکر کے آرہا تھا تو اس کی آئکھوں میں میدانِ حشر کی یاد تازہ تھی۔ وہ خلاء میں دیکھتا ہوا چل رہا تھا کہ کھیتوں کے آخری کنارے کے پاس آسان سے بالکل قریب شعلے بلند ہو رہے تھے۔ دھواں دور دور تک پھیلا ہوا تھا۔ دور سے آتی ہو بی لوگوں کی آ ہو بکا پر ذریح ہوتے ہوئے جانور دوں کی سی غیر انسانی آوازوں کا گماں ہوتا تھا۔

گھر پہنچ کر ہلال احمد مال کو تسلی کا ایک جملہ بھی نہ کہہ سکا۔ اس نے مال کاسر اس زور سے چھاتی ہے بھینچ رکھا تھاجیے خود مال اسے بچین میں کسی بات سے خوف زدہ ہو جانے کے بعد 'سینے سے لپٹائے رکھا کرتی تھی۔ وہ شاید آج بھی اس کے ممتا بھرے آنچل کی پناہوں بعد 'سینے سے لپٹائے رکھا کرتی تھی۔ وہ شاید آج بھی اس کے ممتا بھرے آنچ کر پہلے میں کھو جانا چاہتا تھا جہال اسے کوئی ولخر اش منظر و کھائی نہ دے۔ گر ..... لیکاخت وہ مال کی باہوں کا صلقہ توڑ کر نکل آیا۔ بچھ قدم چل کر تھہر گیا۔ در وازے کے قریب پہنچ کر پچھ لمحوں کے لیے پھر کے بت کی طرح جامد و ساکت آئکھیں پھیلائے مال کود کھتار ہا پھر تیزی سے باہر نکل گیا۔ جانے اسے کدھر جانا تھا۔

جب وہ تھیتوں کے کنارے والے گاؤں سے گذراتواسے راکھ راکھ گھروں کے پاس اوھ جلی لاشیں نظر آئیں۔ کہیں سالم 'کہیں آو ھی۔ کہیں اعضاء۔ جیسے کسی بیچے نے کالی مٹی سے انسانی مور تیں بنانے کی کوشش کی ہو اور ناکام ہونے کی صورت میں انہیں آوھی ادھوری جیموڑ کر پھینک دیا ہو۔

> ہلال احمد کواب اور دیکھنا نہیں تھا۔ انحبینیر تگ کا لج باتی ادار وں کر طرح ہفتے میں دویا تین د فعہ کھلٹا تھا۔

"رول نمبر ۲۳ ....."کوئی معلم پکار تا" ہلال احمد ".....اپنے ہو نہار طالب علم کوکلاس روم میں دائیں بائیں دیکھنے کی کوشش کر تا۔

''ابیسینٹ ہے سر ''کوئی دوسر اطالب علم کھڑا ہو کر پوری کلاس کو دیکھے ڈالنے کے بعد اویجی آ داز میں کہہ دیتا۔

"کیا بات ہوگئی اس کو .....وہ بھی ....اس کا مستقبل" .....معلم اپ آپ سے جیسے بات کر تا۔ "کیا ہو گا اس کا۔ ایسے ذہین طلباء روز روز نہیں پیدا ہوتے ....."معلم خود ہی خاموش ہو جاتا۔

ہلال احمد آر۔ای۔ی (Regional Engineering College) کا سال اول کا طالب علم رول نمبر ۲۲ ہے 1991 غیر حاضر ہے۔ کیا وہ علم کا طلبگار نہیں رہا۔۔۔ ہلال احمد کہاں ہے۔ گھر میں بھی نہیں ہے۔ اس کے کالج کے دوست اب اس علاقے کی طرف بہت کم آتے ہیں۔۔۔۔ ہلال احمد کی مال تھوڑے تھوڑے وقفے کے بعد سراک پرنکل آتی ہے۔ جیس، آتے ہیں۔۔۔ ہلال احمد کی مثل تی ہے۔ جیس، فی شرٹ سے پہنے کسی لڑکے کو بغور دیکھتی ہے۔۔۔ پھر ۔۔۔۔ پھر اس کی طرح کی کئی عور توں ہے اس کی مالیوں ہو گئی ہو گئی ہے۔۔ کسی اور طرف چل دیتی ہے۔ اپنی طرح کی کئی عور توں ہے اس کی بیچان ہو گئی ہے۔۔ کسی کا لڑکا غائب ہے۔۔ کسی کا شوہر ۔۔۔۔ کسی کا بچہ دل کا مریض ہو گیا ہے۔۔ کسی کی بیٹی اس کی ماں انے کب دیکھے گئے۔ د کئی بھی یا ۔۔۔ ہیں کا بھی گئی۔۔ بیتہ نہیں اس کی ماں انے کب د کھھے گئی۔۔ کسی کی بھی گئی۔ د کھھے گئی بھی یا۔۔۔۔۔

اس کی مال کو اب گھر میں کوئی کام ہی نہیں ہو تا۔وہ اندر رہ کر کیا کرے۔اس کے آنگن کے بائیں جانب آگ بھولوں کی کیاریاں سو کھ گئی ہیں۔ داہنی طرف کا سبزیوں والا چھوٹاسا چمن اجڑا پڑا ہے۔ کناروں پر پیڑا داس کھڑے ہیں اب وہاں بلبلیں گاتی ہیں نہ ایا بیلیں آتی ہیں۔

ہلال احمد نے ایک سرد آہ تھینجی پھر اپنے زخمی لب کو چھوا۔ دیوار کی چوٹ ہے اس میں سے پھر خون رہنے لگا تھا۔

''ہم پھر ہیں تو تم لوگوں نے کون سی انسانیت کا جنوت دیا ہے۔''کشن لال نے ڈیوٹی کی کرسی پر جھیکی لینے کا خیال چھوڑ دیااور بدستور فرش پر اچھلتے ہوئے کہا۔

"جمیں تو تم لوگوں نے بیدون و کھلایا ہے۔" ہلال احمد ادای سے بولا۔ گذرے ہوئے

د نوں کے خیال نے اس کی آواز میں پاسیست شامل کر دی تھی۔ "پہل تو تم لوگوں نے ہی کی تھی۔ ہم تو فرض نبھارہے ہیں"

> " بیہ تھم تونہ تھا ..... کہ جو بھی .... جو ملے پکڑ کر بند کر دو ..... گولی مار دو۔" بلال احمد کی آواز میں بیز اری کے ساتھ ساتھ غصہ بھی تھا۔

"جب يهال كى مقامى انتظاميه بجهدنه كريائى ..... تو جارى دُيو ئى لگ كئى۔ مارى كسى سے

کوئی ذاتی دشمنی تو ہے نہیں ....."

کشن لال پھر خمیلنے لگا۔ گو کہ بڑے بڑے در پچوں والی کشادہ 'روشن راہداری میں اس
کی آنکھوں کی سرخی ہے اس کی تکان کا اندازہ ہورہا تھا۔ اس کی ڈیوٹی اصل میں دن کی تھی۔
شام کو جب ڈیوٹی بدلی تو اس نے اپنی جگہ آنے والے کو جابیاں تھادی۔ وہ جانے والا تھا کہ
باہر ہے زور دار دھا کے کی آواز آئی۔ اس کا جارتے لینے والا بھا گتاہوا آیااور بولا کہ شاید اس
گاڑی میں دھاکا ہوا ہے جس ہے وہ آیا تھا۔ اور اس کا بھائی اس گاڑی ہے دوسری جگہ جو
قریب ہی تھی جانے والا تھا۔ وہ تیزی ہے باہر نکل گیا۔ بلکہ باتی لوگ بھی باہر کر طرف
تریب ہی تھی جانے والا تھا۔ وہ تیزی ہے باہر نکل گیا۔ بلکہ باتی لوگ بھی باہر کر طرف
بھا گے ۔۔۔۔۔ایک وہ بی وہاں رہ گیا۔۔۔۔۔اس کاریلیور نہیں لوٹا۔ شاید اس کا بھائی زخی یا۔۔۔۔ جانے
کیا ہوا کہ اور لوگ بھی ابھی تک نہیں لوٹے تھے۔ جب تک وہ احجاتا کود تار ہا ٹھیک رہا۔ اب
شہلتے ہوئے اے پھر سر دی نے اپنی جکڑ میں لے لیا۔ وہ پچھ آرام بھی کرناچا ہتا تھا۔
"جمھے ایک کمبل پکڑا دو۔"کشن لال نے ایک بار پھر کہا۔
" جمھے ایک کمبل پکڑا دو۔"کشن لال نے ایک بار پھر کہا۔
" حمیمیں ما تکنے کی کیا ضرورت ہے کمرہ کھولو اور لے جاؤ۔" بلال احمر نے دوسری

"میرے پاس جانی بھی نہیں ہے اور دھاکے کی وجہ سے کنی لوگوں کی ایمزجنسی ڈیوٹی لگا دی گئی ہے۔ پیتہ نہیں کون کہاں ہے۔ کب آئے۔ سٹور کیپر بھی نہیں ہے۔"

"جانتا ہوں …..ورنہ اگر تمہارے پاس جابی ہوتی تو تم اندر آکر کمبل ہی نہیں بلکہ میری کھال تک اتار کر لے جاتے۔ تم او گوں کو من مانی ہے کون روک سکتاہے۔"

"ضروری نہیں سب ایک ہے ہوں .....اگر ایسا ہوتا تو میں شہیں گولی مار دیتا۔ اور تالا توژ کر کمبل لے لیتا .....جہاں دو پڑیں تھیں ..... وہاں تین ہوجا تیں۔ کسی کے بھاگ جانے کا ڈرندر ہتا ..... گر ..... "کشن لال نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے بات ادھوری چھوڑ دی۔

" بوکر ڈالوا بیناار مان پورا .....ویسے بھی ہماری کوئی سنے گانہ تم سے کوئی باز پرس کرے گا ..... تم بی دیرلگار ہے ہو۔ تمہارا کوئی ساتھی ہو تا تو کب کایہ سب کر چکا ہو تا۔" ہلال احمد اس کی طرف دیکھے کر بولا۔

''تم لوگ خود کو ہمیشہ ہے الگ کیوں سبجھتے رہے اور ۔۔۔۔۔اب'' ''ہم الگ سبجھتے رہے یا تم لوگوں نے ہمیں اکیلا چھوڑ رکھا ہے۔ پچاس سال ہو گئے ملک کو آزاد ہوئے .....ایک بل تھاجو جوڑ سکتا تھاہم لوگوں کو تم ہے .....ایک مثال دیتا ہوں ..... تغمیر ہوا کیا ..... ہوا ..... بتاؤ''

" ہے توراستہ ..... ہوائی بھی ہے۔"

"اوسط طبقے کے انسان کو کیا ہے لواز مات میسر ہیں؟ .....اور سڑک کا حال کیا تم نہیں جانے۔ تم بھی تو وہیں سے آئے ہو۔ "ہلال احمہ کے چبرے پر سوالیہ تاثرات میں بے جارگ شامل تھی۔

"کہتے ہیں اس کے لیے بے شار اٹاشہ چاہیے ۔۔۔۔۔ بل ۔۔۔۔۔ تو میرے گاؤں کا بھی ہر بر سات میں بہہ جاتا ہے ۔۔۔۔۔اور پھر لوگ کیے ۔۔۔۔۔ "کشن لال نے بات ادھوری چھوڑ دی۔ ۔ " بشار اٹاشہ ۔۔۔۔ مہما گاندھی بل بھی تو بہت طویل ہے ۔۔۔۔ بنایا گیا نا ۔۔۔۔ ہمیں نہیں چاہیے کیار استہ ۔۔۔۔ مرکیس ۔۔۔۔ ریلوے لائن ۔۔۔۔ یہاں کے اکثر لوگوں نے ۔۔۔۔ جانے ہوریل کی شکل صرف فلموں میں دیکھی ہے ۔۔۔۔۔ "

"اس یارے تو سہی ریل .... سارے علاقے میں ....."

''اس پار ۔۔۔۔۔اس پار کیا تمام دوسرے پہاڑی علاقوں میں ہر ایک سہولت ہے۔۔۔۔۔لیکن ۔۔۔۔۔ تنگ نظر لوگ ۔۔۔۔۔ند ہب کی بنیاد پر بیہ سویتلاسلوک کرتے ہیں۔''

" یہ بات تم جتنی آسان سمجھتے ہو .....اتنی ہی مشکل ہے ..... پچھ جغرافیائی' پچھ معدنیاتی نکتے ہیں۔ یہ کام جوئے شیر لانے ہے کم نہیں ہے .....

"کیوں کیا تھہیں جدید ٹیکنالوجی میسنر نہیں۔ کسی کے دل میں ہمارے لیے در د تو ہو۔ خیر یہ تو میں ایک مثال دے رہا تھا۔ ہو سکتا ہے یہ بات آسان نہ ہو گر اور بھی ایسی کئی ہاتمیں ہیں۔ اصل میں سب کو جھیلیں اور بہاڑ جا ہمیں۔ بھلے ہی زمین خون سے سرخ ہو جائے 'اس پراؤھر دالے بھی اپنا آسان جا ہے ہیں۔ ادھر والے بھی۔"

" یہ بات تم اپنے لیڈروں سے کیوں نہیں کہتے۔"کشن لال کچھ سوچتے ہوئے ہولا۔ " رہبر ہو تا تو ہم اس طرح کیوں بھٹکتے۔ جن پر تکمیہ تھا'اعقاد شکن ہوئے۔ اپنی پیڑیاں محفوظ کرنے کی فکر میں رہے۔ ورنہ ہماری نسل کے لوگوں میں ادھر والوں کے لیے کوئی ایسا نرم گوشہ تھانہ خواہش تعلق۔ہم تو نار ملی جینا جا ہتے تھے گر۔"

"لیڈر ہمارے بھی ایسے ہی ہیں .....اکثرانیے ہی ہوتے ہیں "کشن لال نے آہتہ ہے کہا۔

"اگر پہلے پہل تم اوگوں کی طرف ہے کوئی مخلصانہ بر تاؤ حاصل ہو تا تو نو ہت یہاں تک نہ پہنچت ہے۔ چن چن کر قصور وار ہی پکڑے جاتے تو عام اوگوں کا ساتھ بھی میستر ہو تا کہ خود ہر امن پہند انسان ان حالات ہے پریشان تھا ..... ہم تو دونوں طرف ہے پس گئے۔ نہ جائے رفتن نہ پائے ماندن ..... بہت سوں نے مخض اپنی حفاظت کے لیے غلط راستہ چنا۔ اور بہتوں کو تو یہ تک یفین ہو گیا کہ دراصل جو گمراہ ہوئے تھے وہی صحیح تھے۔ اور جو متاثر ہوئے وہ .... وہ والدین ۔... ماں باپ .... کیرئیر .... ماں سے بیان ماں چھوڑ کر .... "ہلال احمد کی آواز بھر آگئے۔ اس نے سلاخوں کو زور ہے جھینچ کران پر سر ٹکادیا۔

"مگر پھر بھی ہے سلسلہ ختم ہونے میں نہیں آتا....."کشن لال نے کھڑ کی کی طرف دیکھتے ہوئے کیا۔

"وہ اس لیے ۔۔۔۔۔کہ تم لوگ ان کے ہتھیار پکڑ کر ان ہی کو پچے دیتے ہو۔جونہ خرید سکے وہ مار اجا تاہے ۔۔۔۔۔ورنہ یہ سلسلہ چلتار ہتاہے۔

''تم کیسے جانتے ہو یہ سب سب بیں نے بھی بچھ ایساسا تھا کہ کہیں کہیں شاید …'' ہروہ شخص جانتا ہے جو خود کو تم لو گوں ہے واپس خرید نے کی طاقت ندر کھتا ہو' ہلال احمد نے منہ دوسری طرف موڑ کر کہا۔

" تمہارے شاختی کار ڈے پتہ چلتا ہے کہ پڑھے لکھے ہو۔"کشن لال اس کی طرف دیکھے کر بولا۔

''تم بھی تعلیم یافتہ معلوم ہوتے ہو'' ہلال احمد لمحہ بھر خاموش رہنے کے بعد پچھ دھیمی آواز میں بولا

"بال-يي-الس-ى"

"سائنس گریجویث؟اوریه نوکری" ہلال احمد جیرت سے بولا۔

" يە ئېھى سارى ھىيىت داۇ برلگاكر حاصل ہوئى"

"لعنی مال کے بدلے جان کاخطرہ مول لیا"

"بال ....اييا بهي سمجها جاسكنا بـ"

"كياب باتنس اوبر نبيس پينچتين؟" بلال احمه نے زمی سے بوچھا۔

" نہیں ..... بلکہ آتی ہی اوپر ہے ہیں .....ایک ایک زینہ طے کرتی ہوئیں۔" کشن لال

۸۳

ابابیلیں لوٹ آئیں گی

ترنّم رياض

نے تھہر تھہر کر کہا۔ ہلال احمد کے زخمی لبوں پر ایک مجروح می مسکراہٹ پھیل گئی۔ وہ کمرے کی دیوار تک جانے لگاتوا سے چاروں طرف اند ھیر انظر آر ہاتھا......
مرے کی دیوار تک جانے لگاتوا سے چاروں طرف اند ھیر انجار انظر آر ہاتھا.....

مگر پچھ قدم جلنے کے بعد اس نے اپنی نظروں کو تاریکی میں دیکھنے کے لیے تیار کر لیا تھا۔ جب وہ کمبل اٹھاکر سلاخوں کے پاس لایا تو کشن لال سگریٹ کے پیکٹ میں سے سگریٹ نکال رہا تھا۔

" کہتے ہیں کہ اب حالات بہتر ہورہے ہیں ..... تم سگریٹ پیتے ہو .....؟" "ہال ..... بھی بھی پی لیتا ہوں ..... شاید ہو جائیں 'یہ تواوپر والا ہی جان سکتا ہے۔"

("نياسفر"اله آباد، ۲۰۰۰م)

## ایجاد کی مال

میرومامی نے جب دہلیز کی طرف نظراُ ٹھائی توشھنگ گئی۔ دو قدم آگے بڑھی اور حیرت سے کھلے منھ پر انگلیاں دھرے ، ماتھے پر دوا کیک سیدھے بل اتنی شدنت ہے تھینچ کہ ابر و آپس میں ملے ہوئے نظر آنے گئے۔

''کیا ہوا تجھے وے جوانی مرگا۔''میر و مائی حیرت اور غصے سے بولی اورسلیم کا ما تھا شہادت کی اُ نگل سے د باکر او پر کیا۔ سلیم نے بھٹی بھٹی آ تکھوں سے ممانی کی طرف دیکھا۔ اور لگا تار ادھر ہی دیکھتے ہوئے کمرے میں داخل ہو کر دیوار سے لگ کر کھڑ اہو گیااور ممانی کو گھور تار با۔وداس کے ساتھ دیوار تک آئی اوراس کے سامنے کھڑی ہوگئی۔

الا کیا ہواوے۔ ڈگمر کد ھر ہیں۔ ؟"میر و مامی نے اپنی بڑی کی اوڑ ھنی ہے ناک ہو تجھی اور اوڑ ھنی کو شانے ہے ہیچھے کی طرف بھی اور اوڑ ھنی کو شانے ہے ہیچھے کی طرف بھی کر کہا۔ اس کی بینے در وازے کی طرف تھی چو نکہ در وازہ اس کو نظر کی نما گھر میں روشنی کاواحد بڑا ذریعیہ تھا، اس لیے اس کی زرد چھینٹ کی اوڑھنی ہے چھن کر آنے والی روشنی نے کمرے کی فضا کو پیلا کر دیا تھا اور جمچت پر بے چو لھے کا دھواں نکلنے والے جمچھوٹے ہے سوراخ ہے سورج کی کر نمیں سیدھی سلیم کے چبرے پر بڑر ہی کا و تھواں نکلنے والے جمچھوٹے میر و مامی کی آنکھوں میں دیکھ رہا تھا۔

سلیم کی عمر کوئی بند رہ برس ہوگی۔ دُبلا بدن، بھولا چبرہ، مانتھے برخم دار بالوں کے سچھے۔ اس کی ماں بچپن ہی میں انتقال کر گئی تھی۔ باپ تمبا کو کا عادی تھا، کھانستے کھانستے اللہ کو بیار ا بیو گیا تو ماموں سلیم کو گھرلے آئے۔

ماموں تھیتوں پر ہوتے تو میر ومامی گھر میں اپنی چھوٹی ی بٹیائے ساتھ اکیلی ہوتی۔ گھر کے کتنے بی کام تھے ۔۔۔۔ جیسے گھر کے ساتھ لگی باڑی ہے ترکار کی لیے آنا، مرغیوں کوڈر بے سے نکالنا، بند کرنا، بھیڑوں کو چرانے لیے جانا۔ قریب کی ندی میں سے پانی بھر کے لانا۔اب کم از کم سلیم ہی گھر میں ہو گا تو ماموں کی فکر کم ہو جائے گی۔

و لیسے میرد مامی سلیم کو دیکھ کر پچھ خوش نظر نہیں آ رہی تھیں۔کسی زیانے میں میرو مامی ام و بالذیار شار میں میں نیاز کر میں میں اس میں اس میں اس میں اس میں اس میں اس میں میرو مامی

کانام مہرالنساء تھا۔وقت نے توڑ مروڑ کے پہلے میروپھر مامی کر دیا۔

کچھ دنوں میں جب میر وہائی جان گئی کہ سلیم اس کا آدھے نے زیادہ کام بہت کم وقت میں نیٹالیتا ہے تو وہ اسے برداشت کرنے گئی۔ گراسے اس کے کام پر غصة آتار ہتااور وہ سلیم کواکٹر مارتی بیٹی ہیل وہ مار کھاتا اور روتا۔ بچھ عرصے بعد اس نے رونا چھوڑ دیا، چپ چاپ پنتا، گراب بچھ مہینہ بھر پہلے ہے جب ممانی لکڑی اٹھاتی تو سلیم ہرن کی طرح چو کڑیاں بھر تا بواغائب ہو جاتا۔ بھی بنتا ہوا کو گھری کے آس پاس چکر لگاتا اور بھی قریب کے اخروث بواغائب ہو جاتا۔ بھی بنتا ہوا کو گھری کھی تشخی می مریم کو بھی او پر بھینچ لاتا۔ ممانی کھولتی رہتی۔ برا بھلا تہتی، کو سی بھی بھی بھی ہو تا بواغ ہو جانے پر ممانی کا غصہ تھنڈ اس بی برا بھلا تہتی، کو سی ۔ پھر جب ماموں آجاتے یا کافی دیر ہو جانے پر ممانی کا غصہ تھنڈ اس بو تا ہوا تعلیم، مریم کو کندھے پر بٹھائے، تو بہ تو بہ کہتا ہوا شہنیوں سے اتر آتا۔ برتی۔ برا بھلا تہتیں کروں گامیر وہائی۔ کروں تو میری یہ ٹانگ توڑ وینا اللہ قتم۔ اب نہ کروں گائی۔ ورکو دینا اللہ قتم۔ اب نہ کروں گائی۔ ورکو دینا اللہ قتم۔ اب نہ کروں گائی۔ ورکو دینا اللہ قتم۔ اب نہ کروں گائی۔ ورکان پکڑ کر ٹانگ آگے کر دیتا۔ اور ممانی لکڑی پھینک کر بدلے میں ایک آدھ ہتھو، جماکر کام بناویتی۔

مریم اور ماموں دونوں سٹیم سے بیار کرتے تھے۔ بس ایک ممانی ..... گر جب ماموں گھر میں ہوتے تو ممانی اسے مارتی نہیں تھی۔ کوئی بھی نہیں تھی۔ کھانا کھلاتے وقت اسے اپنے قریب ہی چو کھے کے باس ہیفاتی۔ دہ تو سے موٹی موٹی روٹیاں پکا کر چو لھے کے سامنے د مجتے انگاروں کے بالکل قریب رکھ دیتی اور سلیم روٹیوں کو سینک سینک کر ماموں اور مریم کو بکڑا تا۔ مکئی کی موثی موٹی سوند ھی سوند ھی روٹیاں۔ کڑم کے ساگ کے اچاریا بھر برای کی موثی سوند ھی سوند ھی روٹیاں۔ کڑم کے ساگ کے اچاریا بھر باڑی میں اگائی گئی کسی ترکاری جیسے آلو، کدو وغیرہ کے ساتھ سیا پھر بھی بھی ڈرب کا کوئی بازی میں اگائی گئی کسی ترکاری جیسے آلو، کدو وغیرہ کے ساتھ سیا پھر بھی بھی ڈرب کا کوئی بازی میں اگائی گئی کسی ترکاری جیسے آلو، کدو وغیرہ کے ساتھ سیا پھر بھی بھی ڈرب کا کوئی بازی میں اگائی گئی کسی ترکاری جیسے آلو، کدو

کھی بھی بھی اس کا جی جاہتا کہ ماموں کو سب بچھ بتا دے۔ گر پھر خود ہی ارادہ بدل دیتا۔ ماموں کیاسو چیں گے۔ مجھیں گے کہ میں چیؤ ہوں۔ پھر بچھ سو چنے لگ جاتا۔ بھی مریم' ماں کی نظر بچاکرانی رکانی میں سے اس کے کھانے میں چیئے سے ایک بوٹی اچھال دیتی۔اور وہ اہے دیکھے کر مسکراتے ہوئے آئی صیب مینج کراور سر ہلا کراس کا شکریاادا کرتا۔ مگر پھر ہوئی کے چھوٹے چھوٹے کی سے جھوٹے چھوٹے گئرے میڈی چوس چھوٹے چھوٹے محکڑے ہڈی پر سے اتار کر داپس اس کی تھالی میں ڈال دیتااور خود ہڈی چوس کر خوش ہو جاتا۔

ماموں کا گھر پہاڑیوں کی دامن میں ایک چھوٹے سے گاؤں کے آخری سرے پر تھا'
جہاں تھوڑی دور پر چھوٹے چھوٹے رنگ بر کئے پھر وں سے بھری پٹی سی ندی شور مجاتی
ہوئی بہاکرتی اور اس کے بعد باغوں کا سلسلہ شر وع ہو تا۔ جو جگہیں درختوں کے در میان خال
سلیم ضبح ہی ضبح بھیڑوں کو چرانے لے آتا اور سہ پہر ہوتے ہوتے لوٹ آتا۔
سلیم ضبح ہی ضبح بھیڑوں کو چرانے لے آتا اور سہ پہر ہوتے ہوتے لوٹ آتا۔
اس دن اس نے میمنے کو گرون کے اوپر گلوبند کی طرح ڈال دیا تھا کہ دو دو ان تنگیں اس
کے دو لوں شانوں سے آکر اس کے سینے پرگرتی تھیں 'اور ایک ہاتھ سے بھیڑ کی رتی تھا ہے
اور ایک ہاتھ بھیٹا کر ندی کے پھروں پر توازن برقرار رکھتا ہواندی پار کر رہا تھا کہ اسے ندی
گرشرتی مرے کی جانب ابر اہیم بتجائی بن چئی پرمعمول سے پچھ زیادہ لوگ نظر آئے۔
مشرتی مرے کی جانب ابر اہیم بتجائی بن چئی پرمعمول سے پچھ زیادہ لوگ نظر آئے۔
''ابراہیم چاچا ٹھیک تو ہیں۔ اسے لوگ '''اس نے اپنے آپ سے کہااور پھی کی طرف دوڑا۔
دہاں بجیب منظر تھا۔ ابراہیم کی تئیسری ہیو ہی صاحبی آلتی یا لئی مارے بیٹی تھی تھی۔
دہاں بجیب منظر تھا۔ ابراہیم کی تیسری ہیو ہی صاحبی آلتی یا لئی مارے بیٹی تھی تھی۔
دہاں بجیب منظر تھا۔ ابراہیم کی تیسری ہو کے تھے۔ دوز در زور سے سر ہلا ہلا کر دہاں کی جانب ابراہیم کی جانب ابراہیم کی جانب ابراہیم کی تھیں۔ ابراہیم کی طرف دوڑا۔
دہاں تھیں۔ دولا ولد تھے۔ بہل دونوں بیویوں کے انتقال کے کوئی سات پر س بعد بیواصاحبی رہی تھیں۔ دول جھے ماد بیسلے ان کا نکاح ہوا تھا۔

ابراہیم بچا صاحبی کو کھونا نہیں جاہتے تھے۔ پتہ نہیں یہ خیال انہیں کیوں آتا تھا۔ ورنہ صاحبی نے تو آتے ہی سارا گھر سنجال لیا تھا۔ گھراس کا بھی ویساہی تھاجیے اس طرح کے بہاڑی دیماتوں میں ہواکرتے تھے۔ چھوٹے بڑے بچٹر وں اور گارے سے بنالیک کمرے پرمشمنل۔ گرصاحبی نے گھرکے گرد کیکرکی کا نے دار ٹبنیوں سے جنگل بندی کر رکھی تھی۔ اور وہاں خوب ترکا صاحبی نے گھرے گرد کیکرکی کا نے دار ٹبنیوں سے جنگل بندی کر رکھی تھی۔ اور وہاں خوب ترکا سے ایسا گائی تھیں۔ وہ اپنی گرہتی میں خاصی مسر ور اور مصروف تھی۔ پھر آج کیا ہو گیا تھا۔

"ابرائیم چاچا کے ہویا"۔(کیاہوا) سلیم نے قریب آکر پوچھا۔" پیتہ نہیں پتر ا۔ تیر ی چاچی سو رہے بھلی چنگی تھی۔دو بہر روٹی کھانے گھر گیا کہنے لگی ڈٹگر ہاڑی کا ایک کونا چرگئے۔ چئنی واسطے بودینہ چنتی روپڑی۔ پھر اچانک میرا ہاتھ پکڑکے ادھر جندرتے آگئی۔ خبر نہیں کیا کہتی ہے۔ میری مجھ میں پچھ نہیں آتا۔ بس تؤیدی ہے۔ رب خیر کرے۔'' ابراہیم پچپانے پریشان ہو کر کہا'اور جلدی جلدی صاحبی کو پٹکھی جھلنے لگے۔

ذرا میں بھی سناں۔"سلیم صاحبی کے قریب گیا تو جو لوگ اب تک دور دور کھڑے تھےوہ بھی پاس آگئے۔

میں نے ڈورا(بہرا) ہو گیا۔ کچھ سنتاہی نہیں۔ "ابراہیم چیا بھیڑ سے بولے۔ ایک ایک ختم ہو جائے گا۔ کسے نوں نمیں چھوڑ نا۔ "صاحبی اپنے جسم کو سانسوں کے زور پر جھٹکادیتے ہوئے بولی۔

"ساراگراں ختم ہو جائے گا۔"صاحبی بولتی گئی۔ابراہیم بچیا کے ہاتھ پاؤں پھول گئے۔ "خبر کر یار ب۔خبر کر۔ارے اوئے کوئی جاؤ پیر صاحب کو بلاؤ۔ جلدی جلدی جاؤوں۔ جادی جادی۔ جادی جادی۔ جادی جادی۔ جادی

ہرگزنہیں آج اس کی باری ہے، کل۔ 'صاحبی کی آوازاجانگ مردانہ ہو گئی۔ سب او گوں پر گھبر اہٹ طاری ہو گئی۔ سلیم بھی نچھ گھبرایا ہواسالگ رہا تھا گر سارامنظر 'نہایت ولچیں ہے و کچھ رہا تھا۔ اس نے ان باتوں کے بارے میں پہلے کہیں ساتو تھا گر دیکھنے کا تفاق آج ہوا تھا۔ پیر صاحب وھان کے گھاس کی گندھی رہی کی بنی جو تیاں اور اخروٹ کی پچی چھال سے پیر صاحب وھان کے گھاس کی گندھی رہی کی بنی جو تیاں اور اخروٹ کی پچی چھال سے رئی زر دلو کی اوڑھے تیز تیز قدم اٹھاتے کھا نستے کھنکھارتے ' دائیں بائیں گر دن موڑتے اور بھی دُور آسان کی طرف دیکھتے ہوئے 'زور زور سے بازو ہلاتے ہوئے آگے بڑھے۔ جمع

بلاڈ الااور قوس کی شکل میں کھڑا رہا۔

"کون ہو؟ کہاں سے آئے ہو؟" پیر صاحب قریب پینچ کر زمین پر بیٹے گاورگر ج کر بھے۔ "حبیب لون ہوں۔ مخیکر ی سے آیا ہوں"صاحبی کی مردانہ آواز بھی گرج کر بولی۔ مجمع میں جنبھنا ہے سی ہو گی۔ جبّار لون گھبر اکر دوقد م پیچھے ہے گیا۔ "بڑے بابا۔ میرے بڑے بابا۔ میں نے کیا کیا؟"

''کیاہوا جبّار جاجا۔ ؟ بڑے باباکون۔ کون ہیں؟''سلیم نے جلدی سے بوچھا۔ '' بڑے بابا۔ وو۔ وہ چھوٹی پہاڑی پر۔ مقبر ہے ان کا۔ جسے تھیکری کہتے ہیں۔ وہ جو لال تھر تھری چٹان سے بنی ہے۔ جبّار چھا کے وادا ہیں۔''ٹسی نے جواب دیا۔ ''کیاجا ہتاہے۔؟ بول!'' پیر صاحب دہاڑے۔ خاموشی۔ سانسوں کا تارچڑھاؤ۔

"بول کیاجا ہتاہے۔ورنہ۔ورنہ جھے سے براکوئی نہ ہو گا۔"

پیر صاحب نے صاحبی کے شانے جھنجھوڑے۔

"صدیاں ہو گئیں۔میرے نام پر۔کوئی بھیڑنہ بکرا۔میرے یوتے پڑیوتے بھول گئے مجھے۔اب نہیں بیچے گا کوئی۔ورنہ حاضر کرو۔حاضر کرو۔اندھے کو بکراچاہئے۔ بکراچاہئے اندھے کو"۔صاحبی کی مردانہ آواز چڑھتی سانسوں میں بولی۔

"اس خاتون نے کیابگاڑا ہے"۔ ؟ پیر صاحب نے صاحبی کے شانے پر ہتھو، جماکر کہا۔ "او کی ....."ہاتھ کی چوٹ پڑنے سے مردانہ آواز لیکاخت زنانہ آواز میں چیخی اور پھر واپس مردانہ آواز میں بولنے گلی۔

ای نے تو کیا ہے اُسے مٹاکفا۔ بس وہی دے دو۔ ادھرندی کے کنارے۔ سب کو کھلاؤ۔ ادھر چکی کے پاس۔ جبّارے کا کالا بکرا۔ ابھی ای دم۔ ورند۔ ورنہ "۔مر دانہ آواز نے طلق سے بادلوں کی می گڑ گڑاہٹ بیدا کرتے ہوئے کہا۔

جَبارلون کیکیا رہا تھا۔ "پھر چھوڑ دو گے ؟"

" . 1"

"دو بارہ تو نہیں لوٹو گے ؟"

دو شهر محیل به

''گاوں کے کسی بھی گھر میں ؟''

" نہیں۔ گھر - بکرا- ورنہ کوئی ڈنگر۔ نہ بچے گا-سب کے پاس آؤں گا-ہر گھر میں گھنسوں گا-یاد رکھنا-"

'' نہیں۔ جبیباتم جا ہتے ہو ویسا ہی ہو گا-اب جاؤ- جاؤ۔'' پیر صاحب نے رعب دار آواز میں تحمیکانہ کہا۔

صاحبی زور سے کانبی - تھرتھرا فی اور دھم سے جگی کی دیوار سے لگ گئی۔ ہیر صاحب نے پانی منگوایا۔ منی کی کوری سکوری میں ندی کا ٹھنڈ اٹھنڈ اپلی ایا گیا۔

ابراہیم چھانے صاحبی کے چبرے سے بال ہٹائے اور اپنی گیڑی کے شملے سے اس کے

ماتھے کا پہینہ صاف کیا۔

پیر صاحب نے پانی چیم کا۔ صاحبی نے آئیس کھولیں۔

" مجھے کی ہویا۔ "وہ زُک رُک کر بولی۔

''چھے نہیں۔ تم بالکل ٹھیک ہو۔ "ابراہیم چاچانے اسے سہارا دے کر پانی پلایا۔ پچھے مکئ اور پچھ رو پٹے پیر صاحب کی نذر کیے۔

لو گ جبّار لون ہے باتیں کر رہے <u>تھ</u>۔

اس دن سلیم نے بھیڑوں کو چراگاہ کے پاس چرنے کے لیے چھوڑ دیااور خود تھیکری کے گردگھومتارہا۔ دو پہر کو داپس چل دیا۔ جب اس نے ندی پارکی تو کالے بکرے کی لمبی کھال بڑے سے شختے پر کیلوں کے مہارے سولی کی طرح گڑی ہوئی سو کھ رہی تھی۔ کتنااو نچا لمبا تھاکالا بکرا۔ صاحبی جاچی کی باڑی کے گرد لگے کیکر کے جنگلے سے کئی فٹ او پر گردن کرکے ترکاری چرجا تا تھااورا سے کا نٹا چھونا تو دور ، کا نٹا چھو تا تک نہ تھا۔

سلیم کو دیدے بھاڑے و کچے کر میر و مامی گھبر اگئی تھی۔ ذرا نرمی ہے بولی۔ ''کیا بات ہے سلو بیٹے۔؟'' پہلی بار سلیم کو اس نام سے مخاطب کیا تھا ممانی نے۔ یہ سنتے جی سلیم دھپ سے بیٹیجے بیٹھ گیااور زور زور سے سر جھٹک جھٹک کر جسم ہلانے لگا۔ اس کا منہ کھلا تھااور گال ہل دے بیٹھے۔

"مریاں"-میرو مامی چلآئی-مریم بھاگی آئی۔

«کیاہوامال"

"ووڑ\_ با با کو بلا کر لا۔ سلیم کو۔ بائے رہا رحم کر۔"

میر د مامی کانپ رہی تھی۔وہ اس جگہ ہے اٹھنے لگی توسلیم کی زنانہ آواز گو نجی -

''کدھر جاتی ہے۔ بیٹھ۔ س ۔ آج مجھے سب سنناپڑیگا۔ نند ہوں۔ میں تیری نند۔ میرا

بیٹا تمہارا بیٹائٹیں کیا۔؟"

" ہے۔ ہے آپاں۔ کیوں ٹیکن۔"

" تے فیر "

"معاف كرويو آيال جي" ـ

"معاف؟ \_ بول! به نیاز دے گیا ندھی کو؟"

"ضر ور \_ آپال جی \_ ضرور ، ضرور \_ آپال جی <u>\_''</u>

''اندهی ککڑ (مرغا) کھائے گی۔ سانے کا سازا۔ وہ سے بڑا۔ لال پیلے پروں والا۔ مجھیں'' ''وہ نکا (چھوٹا)۔ کا لے رنگ دانیئں؟۔ آپاں جی۔ وہ اصلی دیں ہے''۔ ''نیئن۔ خبر دار۔ وڈا (بڑا)۔ لال، پیلا، نیلا ککڑ ورند۔ کل مریاں۔ مریاں دی بازی۔ پھر

تيرى - چر ....."

"نئيں آباں جی۔لال مرغا"۔ " بر بر کر سے جیمہ ا

"سارے کاسارا۔ اچھی طراں پکا کے "

"بال. تي .... آيال. تي "

"جا پکڑ کے لا۔ تھیں تھبر جا۔میرےپاس رہ"۔

آ واز گر جتی رہی۔ ممانی کا نیتی رہی۔ ماموں بھا گے آ ہے۔

سلیم کے بال سہلائے۔مریم ہاپ کے ساتھ لگی سلیم کودیکھنے لگی۔جو بدستور زور زور سے سانس لیتا چھوڑ تا ہوااپنا جسم تیز تیز ہلار ہاتھا۔

میر ومای نے ساری بات بتائی۔

و ضوکر و جی۔ میں ہانگی پکڑتی ہوں۔ مریاں دی سوں (مریم کی قشم) جی ذراجلدی کرو'' ممانی سلیم کو دیکھتی ہوئی ہاہر کو لیکی۔

کچھ ہی دیر بعد مرغے کی فریاد بھری 'کیس کیس' سنائی دی۔ ماموں چولھے کے پاس سے بانی کی کٹوری لیے آئے اور سلیم کے پاس رکھتے ہوئے مونچھوں میں چیچی مسکراہٹ کو ذرا سانمایاں کرکے بولے۔

" لے پانی پی۔ جینکے کھا کھا کر پسینہ پسینہ ہورہاہے"۔

اس نے پکڑلیا ہے مُر عا۔ میں حلال کر کے آتا ہوں "۔

مریم دونوں کو دیکھنے گئی سلیم نے آئیمیں کھولیں۔مامو کو دیکھا۔ بنسی دانتوں میں دباکر آئیمیں بند کرلیں۔

" آجلدی کر۔اس کے مند پر چھینٹے مار "۔ ممانی اندر آئی تو ماموں نے اس کے ہاتھ سے مرغ لے لیااور پانی کی کٹوری تھادی۔

("نياد ور"لکھنئو، ۱۹۹۹ء —"تسطير"اؤېور، ۲۰۰۰ء)

## يوتقى برهمى برهمي

بالکنی میں گھڑے ہونے کے بعد جب میں نے اوپر نظر اٹھائی تو راکھ کے رنگ کے آسان کو ویکھتے ہی طبیعت بچھ می گئی۔ اُواسیاں پھن پھیلائے میرے دائیں بائیں آگھڑی ہوئیں۔ بچھ خود کو ان ناگنوں کا شکار نہیں ہونے دینا چاہیے۔ زندگی تھیر تو نہیں گئی۔ کہ سسکہ سسالیا نہیں ہے کہ راکھ کے رنگ کا آسان ویکھنے کی میں عادی نہیں ہوں، مجھے تو عادت ہی ایسے آسان تلے جینے کی ہے۔ دہائی بھر سے اوپر ہو گیا اب تو۔ بس بھی بھی پچھ دنوں کی چھٹیاں منانے کا موقع مل جائے یاکسی کا نفرنس یاسمینار میں کہیں شہر سے باہر جانا ہو تو بات دوسر کی ہے۔ جب آسان کا اصلی رنگ نظر آتا ہے۔ نیا، فیر وزی یا کیاس کے پھولوں ایساسپید۔ یاکا لے گھنے گھنے بادلوں سے ڈھکا ہوا، جھانگا، چھپتا۔

اییا ہی ایک اسٹڈی دیک اٹینڈ کر کے لوٹی تھی میں صبح ایک پہاڑی مقام ہے۔ بلکہ ایک حسین ترین پہاڑی علاقے ہے۔ کوئی چھ دن کے بعد۔

رات ٹرین کے آرام وہ کمپار شمنٹ میں سوئی رہی۔ گرشاید تمین یا ساز ھے تمین گھنٹے۔ حالا نکہ میرے پاس سونے کے لیے پورے سات گھنٹے تھے۔ گر نیند نہیں آرہی تھی۔ مجھے پہاڑ پر گزری ہوئی شاموں کا خیال آرہا تھا۔ یہاں ایس یکسوئی سے شام گزار تا ممکن ہو تا تو یہ اُداسیاں میرے اردگرد....اس طرح .....

جب میں پہاڑ پر پینچی تو صبح کاذب کے چبرے سے سیاہ نقاب سر کنے والی تھی، ہوامیں خنگی تھی۔ اور خنگی میں رچی نمی نے یہ احساس دلایا کہ صبح پاس ہی کہیں منتظر ہے۔ اس بار میر سے ساتھ کئی چیزیں پہلی بار ہوئی تھیں۔ میری نیند گبری نہیں ہوتی مگر چو تک پہلی بار میوئی تھیں۔ میری نیند گبری نہیں ہوتی مگر چو تک پہلی بار شب کا سفر کیا تھا اس لیے گھڑی اتار دی تھی کہ شاید تکان کا مارے نیند گبری آئے اور کوئی

..... 19919

میں نے سفری بیگ کی زیب سے لگا نتھا ساتالا کھول کر گھڑی نکالی تو جار بیخے میں امنٹ باقی تھے۔ یہ بھی پہلا موقع تھا کہ میں سحر کے وقت کسی پہلا ی مقام پر کمرے سے باہر تھی۔ یہ سفر بھی میرا پہلا تنہاسفر تھا۔ پہلی بار میں نے سحر کی بھیگی ہواؤں کی خوشبو محسوس کی تھی۔ نیند کی کمی سے بوجھل سکتی آئکھوں میں ایسی شفند ک پڑی جیسے یعقوب کو یوسٹ کا لیاس چھوجانے سے۔ تھکن سے چور بدن میں تازگی کی لہر دوڑگئی، جیسے آٹھ نو گھنٹے آرام کیا ہو۔ جی جاہا کہ سامان گیسٹ ہاؤس کے چوکیدار کے حوالے کر دوں اور خود و ہیں اس مختمر سے نے نے کنارے پر بیٹھ کرشبنم میں بھیگ بھیگ جاؤں، تو بیہ ہو تا ہے شحر کا بیحر۔ نی زندگی جیسا، نی روح ایسا۔

میں لیے سائس لیتی ہوئی آسان پر جیکتے ستاروں کو جگنے لگی۔ چو کیدار نے مجھے دیکھا تو خود ہی سامان اٹھا کر اندر کی طرف چل پڑا۔ اس کااو جھل ہونا تھا کہ میں نے اپنے نرم گرم شال کو دئینے کی طرح گردن سے لگا کر شانوں کے پیچھے پھینکا اور باہیں آسان کی طرف پھیلا کرا کیک پاؤں پر ایک وائرہ ناچ لی، جیسے کہ آسان سے ستارے ٹوٹ کر میرے ہا تھوں میں آنا حوالیہ بول ہوں۔ ہوا سر دیگر فرحت بخش تھی۔ میرے ہو نؤں پر جانے کب سے بلکی ہلکی مکر ایمن ہوا تو میں ہونائی کا احساس ہوا تو میرا ہوئی کی ہے۔ اور اس مقام کی میرا ہوئی گی ہے۔ اور اس مقام کی میرا ہوئی گی ہے۔ اور اس مقام کی سے خیال آیا کہ داناؤں نے اس لیے نسیم سحر کی اس درجہ پذیرائی کی ہے۔ اور اس مقام کی سے سے بات دو آشتہ ہوگئی۔ اگر صبح آئی دار با ہے تو شام کیسی جادو بھری ہوگی۔ جب طیور سے سے اپنی میں کی طرف پرواز کرتے ہوئے آئیں میں چہلیں کرتے ہوں گے۔ میں اپنی میں کرسی پر بیٹھ کر کافی کاگرم گرم مک ہا تھوں میں تھا ہے انھیں دیکھوں گی اور ساتھ ساتھ حنا سے باتیں بھی۔

جا ندے چبرے والی وہ لڑکی حنا نہیں ، میں ہوں اور میرے گود میں حنا پائلیں پہنے ہوئے۔ حنا نے بولنا بہت جلد سکھ لیا تھا۔اور چلنا بہت دیر ہے۔ میرے والد کہا کرتے تھے کہ بہت ذہین ہوتے ہیں جلد بولنے والے بچے۔اور چلی تو وہ سال بھر سے پچھے او پر ہو گئی جب ہی۔ یازیبیں پہنے ہوئے جب وہ گول نرم پاؤں اٹھا کر تھپ تھپ کرتی ہوئی چلتی تو فضا میں ایک لطیف سا ترنم جھڑ جاتا۔ گھنگھریاں چھن چھن مجتی اور دھپ کی آواز کے ساتھ ایک دم بند ہو جاتیں۔اور میں کان کلکاریوں پرلگادیت۔ بھاگ کراسے گود میں اٹھالیتی۔وہ ایک آنکھ پر ہاتھ رکھے دوسری آنکھ سے میری راہ دیکھتی ہوئی ناز بھری آواز میں پکار چھیڑ دیتے۔

"ماریں گے۔ماریں گے اس فرش کو ہم۔ ہمارے نیچے کو چوٹ لگادی،۔؟گرادیا۔؟ بہت خراب بات ہے۔ بہت خراب "۔ میں ایک پاؤں دو جار بار فرش پر پٹختی اور اس کی ایک آنکھ کے پاس بسیار محنت کے باوجود بھی نہ آیا ہوا آنسو جھوٹ موٹ پو نچھ کر سینے سے لپٹائے اپنے پاس لے آتی۔وہ اپنی منی منی باہیں میرے گلے سے لپٹائے رکھتی۔ میں لکھنے کی میز کے پاس آتی تووہ میرے زانوں پر جیٹھی رہتی۔میز کوزور زور سے تھیگتی،پھرپیۃ نہیں کب گود سے اتر جاتی۔ وہ جب جاہے گود سے نکل جاتی تھی۔ جاہے میں کسی بھی زاویے سے اسے لیے ر ہوں۔ پکڑ کر پچھ کھلاؤں، دبویے رکھوں مگر جانے کس طرح وہ بغیر روئے، شور مجائے،

ہنتی ہوئی، مچھلی کی طرح ..... نہیں ..... کھن کی ڈلی کی طرح ہاتھوں سے پیسل جاتی۔

وہ مجھی روتی نہیں تھی۔ میں گھنٹوں اے اپنے ساتھ مجھی کہیں، مجھی کہیں بٹھائے ر تھتی۔ ہال میں یوں جیٹھتی جیسے میں نہیں وہی ان کا نفر نسوں اور سیمنار وں میں شریک ہونے آئی ہو۔ خاموش دیکھتی، سنتی ہوئی۔ میری مختصر سی دنیا کی چکیل میں اس کے مزاج کا بھی باتھ تھاورنہ عنظر ہے علحید گی کے بعد شاید میں بھی کچھ سوچتی۔ مگر میری اس دوست اور ر فیق نے مجھے مجھی احساس تنہائی نہ ہونے دیا۔ ہر حال میں میں نے اسے صبر و شکر کی تصویر لاے میں اگر مصروف ہوں اور اس کے دودھ کاوفت ٹل رہا ہے تو وہ حیب جاپ شہادت کی

انگلی مند میں ڈالے ساکت لیٹی حیبت کو تکاکرتی۔ میں آتی تو مسکرا دیتی۔

وقت کوا یک کام بہت اچھی طرح آتا ہے۔ پرلگا کراڑنا۔ وقت میرے دیکھتے دیکھتے اڑ گیا حنا کے ہاتھوں میں مہندی رچی۔وہ چلی گئی۔ میری حنامکھن کی ڈلی کی طرح ہاتھوں ہے نکل گئی۔ میرے زندگی کے سارے رنگ ساتھ لے گئی اور میں ایک بار پھر سنگل وو مین (Single Woman) بن گئے۔ بلکہ ایک بار پھر یہتیم ہو گئی۔

نظمی اچھالڑ کا ہے۔ کینیڈ امیں ڈاکٹر ہے۔ڈاکٹر لڑکی کے لیے ڈاکٹر شوہر ہی موزوں رہتا ہے۔میرے خیال میں۔سال بھر بعدوا پس لو ٹیس کے دونوں۔پھریبیں رہائش رہے گی۔ مجھے جاربیڈروم کے فلیٹ کا کیا کرنا ہے۔

مگرا بھی تو حناکو گئے ہوئے مہینہ بھی نہیں ہوا۔

''کیا جلدی تھی آپ کو میر تی شادی کی۔ میں ایم ڈی کر لیتی'' وہ مہندی کی رات کو میرے گلے سے لیٹ کرلاڈلی می آواز میں بولی تھی۔ گلے کی آمیز ش کے ساتھ ہاکاہاکاا حتجاج لیے ہوئے۔

''میں تو سمجھی تھی تم بہت خوش ہواس شے ہے۔''میں روہانی ہو کر بولی تھی۔ ''د کھی بھی نہیں ہوں۔ مگر میں نے سوچا کہ آپ اتنی خواہش مند ہیں مجھے دلبن بنانے کی تو'۔اس نے میر ے گلے ہے باہیں الگ کر کے پنچے و کیھتے ہوئے کہا تھا۔اصل ہیں سنانے کی تو'۔اس نے میر ے گلے ہے باہیں الگ کر کے پنچے و کیھتے ہوئے کہا تھا۔اصل ہیں میں نے اسے نظمی کی سمبنی (Company) ہیں بہت خوش دیکھا تھا۔یااییا سمجھا تھا کہ جب وہ آتا تو خوب تھتے گئے۔ حناباور جی خانے ہیں میراہا تھ بٹاتی۔ مجھے تھتے گئے گڑرا نگ روم میں اسے جاتی اور لطیفوں اور دلچسپ واقعات میں شریک کرتی۔ ہنستی ہنساتی رہتی۔

اور میں سیمجھی کہ ..... بیہ سوچ کر کہ کہیں اس کی خوشیوں میں کوئی کمی نہ رہ جائے۔ میں نے جلدی میں رشتہ .....

خصتی کے دن میں اسے کتنی باتیں کہنااور سمجھانا جا ہتی تھی مگر وہ الٹا مجھے ہی سمجھائے جا رہی تھی۔

"سیما کے پارلر سے بال نابنوائے گاامی ..... وہیں جائے گا حبیب کے ہاں ..... برباد کر
دیتی ہوں۔
دیتی ہوں آپ کے بال .....اور ہاں امی ہے جزیر برلواد یجے گا۔ میں کب سے کہہ رہی ہوں۔
دیکھنے اس کی ڈوری آپ سے کھنچ گی نہیں .....ہاں .... بازو دکھے گا تو لکھیں گی
سیسے اس خسانہ کو کہیے گاکہ اپنے بیٹے کو یہیں لے آئے۔اور گھرنہ جایا کرے شام کو۔اب
اس فلیٹ میں آپ اکیلی ہوں گی تو .... "وہ زور زور سے بولتی ہوئی اچانک خاموش ہو جاتی۔
اس فلیٹ میں آپ اکیلی ہوں گی تو .... "وہ زور زور کے بولتی ہوئی اچانک خاموش ہو جاتی۔
میسے کے اندر سے دھک کی آواز سائی دیتی .... پازیب کی جھنکار بند ہو جاتی تو میں اس کی
صدر نور ت دیکھتی ... وہ رندھی ہوئی آواز کو کامیابی سے قابو میں التی بوئی

کہتی ....."اب اکمینی ہیں تو ....."وہ پچھ نگلتی ....."تو یہ ٹانک لینامت بھول جائے گا۔اس میں کیلشیم اور و ٹامن کے ساتھ ساتھ بی کامپلیکس اور آئرن بھی ہے''

"انوہ ..... بتایا ہے ناتم نے بچھے کی دفعہ میری اماں "میں مجروح سی آواز پر ہنسی کا بینڈاٹیہ (Bandaid) چپکا کر کہتی۔ اور وہ اور میں دونوں ہنس دیتے۔ اور شادی میں آئے مہمان بھی۔ ہم دونوں کے علادہ اپنی اپنی اور ایک دوسر نے کی حالت کا اندازہ کسی کونہ ہو تا۔ بچھڑتے وقت وہ زخمی پر ندے کی طرح پھڑ پھڑ ائی تھی۔ شاخ گل ساسجا سنور ااس کا نازک ساوجود ہر پچکی کے ساتھ بنگولے کھا تا۔ میں اسے سنجالنے کے بہانے خود طوفان کی نازک ساوجود ہر پیکی کے ساتھ بنگولے کھا تا۔ میں اسے سنجالنے کے بہانے خود طوفان کی زد میں آئی نیآ ہی ڈولتی، لیوں تک آئے دم کو قابو میں رکھے، اسے وداع کر آئی۔ اور جب سے اب سنج سے اب تی ترقیق ربی۔ رخسانہ اسے بیٹے کولئے کر ہمارے ہاں آئی ہے۔

حناکے جانے کے بعد میں پہلی بار گھرسے نکلی ہوں۔

میں نے کمراتو دیکھاہی نہیں تھا۔ مجھے اندر جانا ہو گا۔اس منظر کو چھوڑ کر ..... فرحت ویدن گل آہ کہ بسیار کم ست

آرزوئے ول مرغان چمن بسیار ست

میں اندر جاتے ہی حنا کی تصویر میز پر سجادوں گی۔ دن میں کئی گئی بار تودیکھتی ہوں میں اس کی تصویر۔ اور کل رات ہے میں نے اسے ایک بار بھی نہیں دیکھا تھا۔ مجھے اندر جانا

عاہے۔

میں زینے کی طرف مڑی تو ہیجھے سے مجھے کی کے دوڑنے کی آہٹ سنائی دی۔ کوئی ہلکی رفآر سے دوڑرہا تھا۔اسپورٹس شوز اورٹر یک سوٹ (Track Suit) میں۔داڑھی سفیدتھی اور سرکے لمجے سفید بال سرکے اوپر ایک رومال میں بندھے ہوئے تھے۔ مگر انداز خاصا پھر تیلا تھا۔ میں نے قدم آگے بڑھایا تو آواز آئی۔

''گڈمار ننگ'' وہ مسکراتے ہوئے جھے سے مخاطب تھے اور آواز میں سانس کا تیز اُتار چڑہاؤوا ضح تھا۔

"گڈ مار ننگ " میں نے جلدی سے کہا اور اندر کی طرف قدم بڑھادیے۔ بدلتے موسموں کی مہر بانی سے مجھے اس قدر مختاط رویے کو خیر باد کہد دینا جا ہے تھا۔ گر مجھے میں میں کم اور حنازیادہ نظر آتی۔ لوگ کہتے تھے۔

اس لیے اس فطری احتیاط ہے میں دامن نہ چھڑ اسکی تھی .....

حناکی میرے شانے پر رخسار رکھے ہوئے کھنچی تصویر کو بوسہ دے کر میں نے کپڑے الماری میں ہینگروں پر لاٹکادیے۔گرم پانی ہے عسل کیااور اُس ذی الجلال مبین کویاد کیا۔

ڈ اُنٹنگہال میں خاصے لوگ نتھ۔ • مہاور • ۷ کے آس پاس کے سن کے ، جیسے کہ اس طرح کے ، یونیورسٹیوں کے بعد کی توسیعی تعلیم کے اداروں سے متعلق اشخاص ہوا کرتے ہیں۔ کچھ لوگوں سے شناسائی تھی۔ کچھ اجنبی تھے۔ ایک میز پر صبح والے سر دار صاحب لطیفے سنار ہے تھے۔ ایک میز پر صبح والے سر دار صاحب لطیفے سنار ہے تھے۔ ایک خاتون میری پیچان کی نظر آئیں۔ جوہال میں کی لوگوں سے واقف نظر آئیں۔ آر ہی تھیں۔ مجھ پر نظر پڑتے ہی میرے پاس جلی آئیں۔

"نسكارية توجى-"سر دار صاحب يتوشر يواستو سے مخاطب تھے۔

"ارے آپ سکے ہیں، آئےنا"۔ رِ تونے کری تھینجی۔

" یہ فوزیہ سلیمان ہیں۔ بہت اچھی قلمکارہ ..... فوزیہ! یتبتم صاحب ہیں۔" رِ تو نے مجھ سے کہا" سریندر سکھ تبتم۔"

"آداب محترمہ سیمن نے شاید آپ کو صبح دیکھا تھا۔ تعلیمی ہفتے میں شرکت کے لیے تشریف لائی ہیں۔ زہے نصیب "وہ میری طرف دیکھ کر کھڑے ہوئے۔ میں نے بھی اٹھ کر تشلیم کیا۔ ''فوزیہ تم جیران ہو گی کہ سر دار صاحب اور یہ نفیس ار دو۔ آپ دراصل آگریزی کی پروفیسر شپ سے ریٹائر ہوئے ہیں، پنجابی میں کئی ناول تحریر کیے ہیں، ار دو کے پچھ بڑے بڑے ناولوں کاتر جمہ کیا ہے۔''رِ تونے کہا تو تبسم صاحب نے فور آبات کائی۔

"رِ تَوجی کیابورا بابو ڈاٹا (Bio-data) ہی بیش کردیں گی"۔ سر دار صاحب خوش دلی سے بینتے ہوئے بولے۔

"اور کیاہورہاہے آج کل سر" رتونے یو چھا۔

" پنجابی اوب کی تاریخ پر کتاب لکھ رہا ہوں۔ اب تو سال بھر سے یہیں ہوں "۔ یہ کہد کروہ کچھ خاموش ہو گئے۔

جب ہم لوگ سمینار روم میں داخل ہورہ تنے تو تبسّم صاحب مختلف لوگوں ہے مل رہے تنے اور دوسر ول سے بھی ملوارہ تنے۔ جس کا ذکر کرتے، اس کی صدق دلی سے تعریف بھی کرتے جواکٹرلوگ نہیں کرتے۔ کسی کی چھوٹی سی خوبی کو بڑھا چڑھا کر سر اہتے۔ اور ایسا کرتے ہوئے ان کے چہرے پر پُر خلوص سے تاثرات چھاجاتے۔

دن دلچیپ گزرا۔ تازہ ہوا کیں۔ کام۔ پڑھے لکھے لوگ۔ مباحثے ، ہلکا بھلکا کیج .....اور کنج کے فور اُبعد مقررین کو سنتے ہوئے ، سوچنے کے بہانے بل دوبل کی جھپکیاں لیتے ہوئے حاضر بن۔

شام کو کمرے میں لوٹی۔ پچھ کتابوں کو دیکھا، پچھ مقالے کو بھالا۔ بالکنی میں آئی۔ غروب آفتاب کا بہترین منظر نظر آرہا تھا۔ بھٹی میں ہے ہوئے گھڑے ایسا قرمزی رنگ کا خورشید اپنی جسامت سے بڑا نظر آرہا تھا۔ ایک پر ندہ سورج کے کہیں قریب ہی چکر کاٹ رہا تھا۔ باتی پر ندہ سورج کے کہیں قریب ہی چکر کاٹ رہا تھا۔ باتی پر ندے ٹولیوں میں بے سورج کے آس پاس ہی جیسے پر داز کررہے تھے۔ تھا۔ باتی پر ندے ٹولیوں میں نے ملیٹ کر حناکوںکار ناجا ہے۔ آواز زبان ختے منتے لوٹ گئی۔ "حناذراباہر تو آنا" میں نے ملیٹ کر حناکوںکار ناجا ہے۔ آواز زبان ختے منتے لوٹ گئی۔

"حناذرا باہر تو آنا" میں نے بلیٹ کر حناکو پکار ناچاہے۔ آواز زباں بنتے بنتے لوٹ گئی۔ کتنی خامو ثنی تھی۔ دور دور تک کوئی نظر نہیں آرہا تھا۔ لوگ شاید مارکیٹ کی طرف ...

تبستم صاحب کہیں ہے آرہے تھے۔اسپورٹس شوز پہنے ہوئے۔ مگر اس وقت ان کی حال میں صبح والی چستی نہیں تھی۔ آہتہ چل رہے تھے۔دونوں طرف پیڑوں اور سبزے کو حال میں صبح والی چستی نہیں تھی۔ آہتہ چل رہے تھے۔دونوں طرف پیڑوں اور سبزے کو پیگھتے ہوئے۔ نیج بیج میں رُک بھی جاتے۔شاید کسی جھینگر پر نبور کرنے کے لیے۔ہا تھ میں پاکھتے ہوئے۔ نیج بیج میں رُک بھی جاتے۔ شاید کسی جھینگر پر نبور کرنے کے لیے۔ہا تھ میں

ایک بتلی سی چیزی تھی۔ جے مجھی گھماتے اور مجھی عصاکی طرح میکتے۔

بالکنی کے سامنے سے گزرے تو ہاتھ سے ویو (Wave) کیا۔ میں نے بھی جواباہاتھ ہلایا۔ کوئی گفننہ بھر بعد جب میں لا بھر رہی کی طرف جانے لگی تو تبسم صاحب سامنے سے آتے و کھائی دیے۔ سر جھکائے ہوئے، جیسے کسی سنجیدہ مسئلے کو حل کرنے کی کوشش میں ہوں۔ بچھ غمز دہ سے بھی نظر آرہے تھے۔یاشاید طبیعت ناساز ہو۔

" آداب آداب" مجھے دیکھتے ہی بولے۔

"جي آداب"\_

''جائے کی جائے؟ اگر آپ فری(Free) ہوں تو۔۔۔۔'' آداب کہتے وقت ان کے چبرے پر رونق می آگئی تھی۔ چائے چنے کا خیال ظاہر کرتے وقت رونق ایک تھہری ہوئی سنجید گی میں تبدیل ہو گئی تھی۔ اور آخری جملہ کہتے ہوئے وہ اس قدر اداس نظر آنے لگے کہ معلوم ہو تا تقاجیسے کچھ بی دیر میں رونے والے ہوں۔

''رِ تو ہازارگئی ہے۔بس ذرا آ جائے تو۔''میں نے سڑک کی طرف دیکھ کر کہا۔ ''تب تک ہم ڈاکینگ ہال کی طرف چلتے ہیں؟''انھوں نے اس انداز ہے کہا جیسے انھیں یقین ہو کہ میں ہال کی طرف جانے والی نہیں ہوں۔

"آپ کی طبیعت ٹھیک ہے نا"میں نے آستدے پوچھا۔

" ہاں …… جی ہاں ۔۔۔۔۔ شام کو بس ۔۔۔۔۔انسان جیسے بیار ساہو جاتا ہے یہاں ''وہ جیسے کہ کوئی مہلک مرض چھیار ہے ہوں۔

" دن میں خاصے ایکٹیو تھے آپ .....اس وقت "۔

'' نہیں تو .....میں بالکل ٹھیک ہوں ..... بہت بہت شکریہ''

" آپ سیر کے بہت شوقین معلوم ہوتے ہیں۔ ویسے انسان یباں سیرینہ کرے تو پھر اور کہال کرے ۔۔۔۔۔یہ تازہ ہوائیں ۔۔۔۔ہریالی"۔

میں نے سوال کے ساتھ خود ہی جواب جوڑ دیا۔

"جی ہاں ۔۔۔۔ گراب سیر بھی کتنی کرے انسان ۔۔۔۔ میں دراصل دیکھ رہاتھا کہ یہ سب لوگ ۔۔۔۔۔ شاید کوئی مل جائے۔ باتیں واتیں ہوں، جائے ہو"۔ان کی آواز میں کرب سااتر آیا تھا۔ حنا آج بے طرح یاد آر بی تھی مجھے۔ وہ ساتھ ہوتی تو ہم دونوں اس لمبی سڑک پرایک طویل چکر لگاکر آتے۔ بہت می باتیں کرتے ہوئے۔ ان چار دنوں کو اور خوبصورت طرح سے گزار نے کے پروگرام بناتے ہوئے ..... مگر یہاں دور تک نیم انسانی صور توں میں صرف سیاہ رو لنگور نظر آرہے تھے۔ "سٹڈی ویک" (Study Week) کے بڑے سے بین صرف سیاہ رو لنگور نظر آرہے تھے۔ "سٹڈی ویک" مہین مہین پروں والے حلقوم کو بینر پرایک قمری چونے جھنے ، اپنے نضے ، بھورے رنگ کے مہین مہین پروں والے حلقوم کو جنبش دیتی ہوئی گئے۔ کک کی صدائیں لگاتی ہوئی اپنے چھوٹے سے سر کو ہلا کر اِدھر اُدھر کیکھتی ہوئی جانے کے پکارر ،ی تھی۔

اگراس کا حلق پھولتا پچکتا نہیں تواس کی بند چونچ کود مکھ کریہ اندازہ لگانا ہر گز ممکن نہ تھا کہ یہ آوازیں وہی لگار ہی ہے۔ یہ آوازیں فضامیں پچھاس طرح تحلیل ہو تیں جیسے کہیں دور سے سنائی دے رہی ہوں۔ سامنے ایک شخص جائے کے خالی ہر تن لے کر کسی کمرے سے نکل رہا تھا۔

" دراصل یہاں ……ان پہاڑوں پر شامیں اُداس ہوا کرتی ہیں۔" تبتم صاحب نے ڈو بی ڈو بی سی آواز میں کہا۔

> ''ہاں، داقعی'' جانے یہ جملہ میں نے فور اُہی کیوں کہہ دیا۔ ''آپ کو بھی محسو س ہوا تا.....'' وہا نگلی میری طر ف اٹھا کر بولے۔

"شام گزار ناایک مسئلہ ہو جاتا ہے۔ میرے ساتھ توابیا ہی ہے" یہ کروہ خاموش ہو گئے۔اور کہیں دور دیکھتے ہوئے چلنے لگے۔

دور سے رِ تو کسی کے ساتھ آتی د کھائی دی تو میں بھی تبسم صاحب کے ساتھ چلنے

"شام گزارنے کے لیے کوئی دلچپ سام شغلہ ڈھونڈ لیجے تا"۔ میں نے کہا۔
"ہاں سوچا تھا۔ بلکہ دو مہینے پہلے جب آفریدی صاحب سے تو سے سوشیالو جسٹ (Socialogist) ہیں آپ جانتی ہوں گی مشہور ماہر ساجیات ہیں سے وہ اور میں بیڈ مینٹن کھیلا کرتے تھے ہر شام سے وقت کیے گزر تاپیۃ بی نہ چانا۔ " تبہم صاحب کے پیم بیڈ مینٹن کھیلا کرتے تھے ہر شام سے وقت کیے گزر تاپیۃ بی نہ چانا۔ " تبہم صاحب کے چہرے سے خوشی بھوٹے گئی۔ "مہینہ بھر خاصے پہنگوں رہے ہم۔ کبھی کبھی سہ پہر بھی ساتھ چہرے سے خوشی بھوٹے گئے ۔ "مہینہ بھر خاصے پہنگوں رہے ہم۔ کبھی کبھی سہ پہر بھی ساتھ گزرتی۔ مگر پھر وہ چلے گئے ۔ " ان کا چہرہ بچھ سا گیا۔ مگر دوسر ہے بی بل لوگوں کو بازار سے سے دوسر سے بی بل لوگوں کو بازار سے سے دوسر سے بی بل لوگوں کو بازار سے سے دوسر سے بی بل لوگوں کو بازار سے سے دوسر سے بی بل لوگوں کو بازار سے سے دوسر سے بی بیل لوگوں کو بازار سے سے دوسر سے بی بیل لوگوں کو بازار سے سے دوسر سے بی بیل لوگوں کو بازار سے سے دوسر سے بی بیل لوگوں کو بازار سے سے دوسر سے بی بیل لوگوں کو بازار سے سے دوسر سے بی بیل لوگوں کو بازار سے سے دوسر سے بیل ہے گئے ۔ " ایس کا چہرہ بھو ساگیا۔ مگر دوسر سے بی بیل لوگوں کو بازار سے سے دوسر سے بیل ہوسر سے بیل ہوسے سے دوسر سے بیل ہوسر سے بی

لو ٹناد مکھ کروہ کھل اٹھے۔

"وہ دیکھیے آپ کی رِ تو جی بھی آر ہی ہیں۔ یہ خاتون جوان کے ساتھ ہیں یہاں فیلوہیں ایک عرصے سے۔ بہت مصروف رہتی ہیں۔ آج مدت بعد نظر آر ہی ہیں یہ شام کے وقت۔وزنہ بس کنے ڈنرو غیر ہ میں۔وہ دیکھیے کچھ ہمارے یارلوگ بھی آر ہے ہیں ہیجھے ہیجھے۔" آخری جملہ کہتے وقت ان کی آواز کی چہک نمایاں تھی۔

سبھی ساتھ ساتھ ڈا کمنگ ہال ہنچے۔

"بيمسر ترويدي بين-"ر تونے كہاتو مين نے آواب كہا-

"رِ تَوْ كَهِتِي ہِ تِم بَہِت اچھالکھتی ہو۔"انھوں نے محبت اور اپنائیت سے کہا۔

"بور تو نہیں ہو ئیں نایہاں؟" انھوں نے پوچھا۔

"جی بس ذراساکسی و قت ..... په تو بھی نہیں تھی نا..... تو "\_

" یو ..... "میرے کمرے ہیں آگئ تھی۔ پھر ہم ذرابازار کی طرف ہولیے۔ مجھے پچھ پھل وغیر ہ خرید نے تھے اور اسے بیتہ نہیں کیا گیا"۔ مسز ترویدی ہنس دیں۔ وہ ایک دہلی پٹلی جسامت کی پچھتر چھہتر کے سن کی مشفق سی خاتون تھیں۔ صاف رنگ۔ گہری آنکھیں۔ بال چند ایک کو چھوڑ کر سب سفید۔ چہرے پر لکیریں ہی لکیریں گر باریک، جو جلد ہیں پڑی تھیں۔ گہری تھر تیاں نہیں۔ مسکر اتبیں تو بچوں کی سی معصوم نظر آتبیں اور بات کر تبیں تو محبت کے سارے معنی سمجھ ہیں آنے لگتے۔

"آپ تو بھی بور نہیں ہو تیں میڈم ……! تبستم صاحب سب کی طرف باری باری دکھے کے مسکراتے ہوئے بولے ان کا چبرہ خاصاب اُش نظر آر ہا تھا۔ اس سوال میں مجھے بھی دلچیہی تھی۔ "پہلے پہل جب شبر سے ایک وم یہاں آئی تو ……خالی خالی سالگنا۔ اوھر گھر میں بھی بچے اپنی اپنی و نیاؤں کے ہوگئے تھے۔ پچھ ایسا فرق بھی نہیں پڑا گر پھر بھی یہ سکوت کہیں اندر سے خاموش ساکر ویتا۔ حالا نکہ دن خاصی مصروفیات میں گزراکر تااور کرنے کواور بھی بہت پچھ ہو تا۔ گر پھر بھی ایک احساس تنہائی سارے وجود پر مسلط رہتا۔ سمیناروغیرہ ہوتے بہت پچھ ہو تا۔ گر پھر بھی ایک احساس تنہائی سارے وجود پر مسلط رہتا۔ سمیناروغیرہ ہوتے تو چہل پہل ہوتی …… گر میں نے خود کو بھی اداس نہیں ہونے دیا۔"

" پھر ……؟" تعبهم صاحب ہمہ تن گوش تھے۔ " بتاتی ہوں بھئی ……"وہ ہنس دیں۔ شفاف سانیا تلا قبقہہ۔ ''اگر دیکھا جائے تو انسان ہمیشہ اپنا بار اٹھا تا پھر تا ہے۔ بچپین میں انجانے میں اور بڑا ہو کر دانستہ ..... کوئی بھی ساتھ چل پڑے تو وہ اپنے وجود کو خود ہی اہم سمجھنے لگتا ہے ..... بڑے بڑے الفاظ میں اسے موہ مایا وغیرہ کہا جاسکتا ہے۔ ورنہ صاف الفاظ میں ہے دوسر وں پرانحصار کرنے والی بات ہے اور کچھ نہیں۔"

''مگریہ بات دماغ کہاں قبول کر تاہے میڈم۔'' تبہم صاحب افسوس ناک ہے لہجے میں

"آپ کو تو کوشش کرنا جا ہے۔ اور آپ اپنے ذہن کو تیار کر سکتے ہیں اس بات کے لیے۔اصل میں ہم جس طرح رہنا چاہتے ہیں یہ ہمارے اپنے ہی ہاتھ میں ہے۔''

''وواس طرح کہ جو ہمیں مینر ہے۔ ہم اس کے مطابق اپنی ضر وریات و ضع کرلیں۔ میں نے بھی ان باتوں کی معراج یہاں آگر ہی حاصل کی۔''

"مگر میرے ساتھ الٹاہواہے۔ میں یہاں آگر ....." تنبسم صاحب کچھ کہتے کہتے زک

''میں سے ہی تو کہہ رہی ہوں۔ میں بھی دن بھر کے کام کے بعد شام میں ایک لمبا چکر لگا آنے کے باوجود وقت کو منہ پھاڑے کھڑاڈ پیھتی۔اور رات کے کھانے تک کاوقفہ جب بھی طویل محسوس ہو تا۔اب چو نکہ لکھنے پڑھنے کے کام کازیادہ حصہ میں رات میں کیا کرتی ہوں۔ اس کیے سمجھ میں نہ آتا تھا کہ شام کیے گزاروں''

"میری سمجھ میں آگیا" رِ تو چنگی بجا کر بولی،"کھیل کریا کوئی میگزین دیکھ کریا.....یا پھر مازار گھوم کر ....."

''کھیلنے کے لیے بھی ساتھ جا ہے کسی کا ۔۔۔۔ ہے تا ۔۔۔۔۔ صبح سیر کر لیتی ہوں کمبی سی۔ پھر ذرای شام کو بھی ..... پھر بھی .... یہ وقت .....اخبار رسالے وغیر ہ میں ناشتے کے وقت کے آس پاس دیکھے لیا کرتی ہوں۔' وہ سمجھانے کے انداز میں ہاتھ میز سے ذراسااٹھاکر بولیس۔ ان کی سفید کالی مہین مہین لکیروں والی سازی ان کے بالوں سے نہایت پرو قارانہ ہے انداز میں میل کھار ہی تھی۔اور ان کی مشکر اہٹ کااسرار انھیں عجیب طرح کا تقتریں بخش رہا تھا۔ ''عبادت کر کے۔''میر ہے منہ سے اچانک نگلا۔

"سیانی ہے۔"مسز ترویدی نے میرے سر پرہاتھ پھیرا۔ "میا صبحات تا گا "رند

"عبادت صبح تو کرتی ہو گی ……"انھوں نے بو چھا" ہر ایک کر تا ہو گا ہے اپنے طور سے ……ہے نا……"انھوں نے ہاری ہاری مب کی طر ف دیکھا۔

''کچھ دیر ذرا گہرائی ہے اس کا تصور کر کے دن شر دع کرے انسان تو من پُر سکون، شانت رہتا ہے۔ جیسے ہم نے ہر کام اس کوسونپ دیا ہو۔ وہ جو ہر چیز پر قادر ہے۔۔۔۔۔''انھوں نے او پر کی طرف انگلی ہے اشارہ کر کے کہا۔

" ہمارے سوچنے ہے کیا ہو سکتا ہے۔ اُواس ہو کر ہم دوسر وں ہے ذراذرا ساپیار اور اہمیت مانگ کر وفت گزارا بھی کریں تو تہی دامن ہی رہتے ہیں۔خوشی کے لیے ہم دوسر وں یر منحصر ہوں۔اس سے بڑی نادانی کیا ہو سکتی ہے۔ہم اپنی طرف سے بہتر کرسکیں۔خود کے لیے ..... دوسروں کے لیے .... چلیے دوسر وں کے لیے بہتر نہ بھی کریں، مگرکسی کو تکلیف بھی نہ دیں .....اور باقی اس پر چھوڑ دیں۔اس کے ہو جائیں تو خوشی اندر ہے، ہمارے دلوں ہے پھو متی ہے۔ ہمیں اس کی تلاش میں مارا مارا نہیں پھر نا پڑتا۔ صبح اس کاذ کر کرتے ہیں۔ یا کبھی بھی کرتے ہوں۔ذراساشام کو بھی دھیان کرلیں تو چو بیسوں گھنٹے تکھل ہو جاتے ہیں۔ جو و فت اذ ان کا ہو تا ہے ، آرتی کا ہو تا ہے ،ار داس کا، یاٹھ کا، پکھ بھی کہد کیجے۔ جب سورج اپنا فرض نبھا چکتا ہے، رات اپنی حکمر انی پر آیا جا ہتی ہے۔ ماحول میں شور بھی کم ہو تا ہے۔ کتنا حسین وقت ہوتا ہے وہ۔اب اُس کاذکر آپ اگر شام کو بھی کرتے ہیں تو ذرااور زیادہ و قت کے لیے کرلیاجائے۔وقت بچاکر تنہائیوں کے سپر دکیوں کیاجائے۔اُس سے لو کیوں نہ لگائی جائے جو ہر وفت ہمارے ساتھ ہے۔ پھر آپ وفت گزارنے کے بہانے نہیں ڈھونڈیں گے ،وقت ہی آپ کا منتظر ہو گا۔ ذراسا باہر سے لوٹ کراینے اندر سمٹ آیئے۔اینے اور اس پرم شکتی،اس محبوب حقیقی .....اس سے پریم کے اور قریب ہوجائے۔ پھر بس سکون ہی سکون ..... آپ خوشیاں ما نگیں گے نہیں ، بانٹیں گے۔ آپ کااندر روشن رہے گااور آپ یہ روشنی دوسر وں کودیں گے۔"انھوں نے دونوں ہاتھ میزیراد ندھے رکھ دیےاور مسکراتے جوئے بمارے چیروں کا جائزھ لینے لگیں۔

جب ہم لوگ راہداری سے گزر رہے تھے تور تو میرے ساتھ چل رہی تھی اور تبسم صاحب اور مسز ترویدی آ گے آ گے۔ "جب بھی ان کے ساتھ ہوتی ہوں تو مجھ پر کسی نئی خوشی کا انکشاف ہوتا ہے۔"ر تو بولی تو تبہم صاحب پیچھے مُڑے۔

"اس لیے کہ زندگی پرانی ہو جائے تو جینے کے لیے نئے طریقے جا ہئیں۔ مجھے یہ راز یہلے معلوم ہو تا تو سال بھر ہے اپنی شامیں بندروں ہے گفتگو میں برباد نہ کر تا۔"انھوں نے زور دار قبقہہ لگایا۔ پہاڑیوں سے تکراکران کا قبقہہ ہمارے پاس لوٹ آیاتو ہم سب بھی ہنس دیے: سمجھے تو گھر میں رہے پرسا بلک لگائے

تیرا صاحب تجھ میں انت کہو مت جائے

كيرنے كہائے ہے۔"

مزرویدی نے مز کر ہمیں دیکھتے ہوئے کہا:

"بنا پریم وهرج نہیں برہا بنا بیراگ ست گرو بنا نہ چھومیے من منساکی آگ

تنبہم صاحب پُر سکون ہی مسکراہٹ لیے ہم نسب سے بولے۔ اور پھر وہ شامیں۔ سب کی ہی شامیں پُر سکون گزری ہوں گی کہ میں نے پھر کسی شام تنبسم صاحب کو نہیں دیکھا۔ یاوہ نظرنہ آئے یا میں شاموں کو باہر نہ نگل۔ یاہم دونوں ہی۔ اس فلیٹ سے حنا کی ان گنت یادیں وابستہ ہیں۔ آسان مٹ میلا سا ہے۔ ہوائیں صاف نہیں ہیں۔ نضامیں د هند لا د هند لا د هواں ہے۔ باہر شور ہی شور ہے۔ یہاں حنا کی چیزیں، تصویریں، باتنیں، خو شبو، سب ویسے ہی ہے۔ آسان کو دھویں نے چھیالیا ہے مگر بالکنی کے نیچے کی بیہ زمین میرے پاس ہے۔ یہاں سے میری آئکھیں وھو کیں کے اُس یار، دور عرش کے قریب پہنچ علتی ہیں۔ بس ذراسا میں انہیں موند کرایے اندر سمٹ جاؤں میرے اندر کی خاموشی کو باہر کا شور مجھ سے نہیں چھین سکتا۔ یہ سکوت میرے ابدی سکون کا پیامبر ہے ، پھر روح پر ورسحر تو میری اپنی ہے ،ی۔اور حناا پنے گھر میں خوش ہے۔

("الوان ار دو" و على ٢٠٠٠م)

### بابل

نازک ہی لڑکی کی آتھوں میں لبالب آنسو بھر آئے تھے۔

ابھی لیحہ بھر پہلے تک وہ خوش نظر آرہی تھی۔ ہنس بھی رہی تھی۔ او چیز عمر کی خاتون کے ساتھ آس پاس کھڑے رشتہ داروں کو دیکھ دیکھ کر مسکرا بھی رہی تھی۔ لڑکی کارنگ سنہرا تھا۔ چہراکتابی۔ آتھیں نہ زیادہ بڑک اور نہ چھوٹی۔ لب پہلے، نازک ہے، او پر کاہونٹ ذرا سا آگے کو تھا، جس کی وجہ ہے نچلا ہونٹ بالائی دانتوں کو چھو تا ہوا معلوم ہو تا تھا۔ چھوٹی ہی ٹھوڑی کے ساتھ لمبی نازک گردن۔ اس کے گیروے رنگ کے قمیض سلوار کے گھوٹی ساوار کے گریاں پانچ ان اور آستینوں پر سیاہ رنگ کی باریک کڑھائی سے بھل ہوئے ہوئے تھے۔ گریباں پانچ ان اور آستینوں پر سیاہ رنگ کی باریک کڑھائی سے بھل ہوئے جو تے تھے۔ باتھوں میں کلائیوں کے دونوں طرف دودو سنہر کی کڑے رہ ہوئی تھی اور کانچ کی ڈھروں چوڑیوں کے دونوں طرف دودو سنہر کی کڑے تھے۔ سر سے لمبی می کمر تک آتا ہوادہ پٹے۔ لمبا پتلا گر متناسب جمہراس کی عمرستر و، اٹھارہ ہرس ہوگی۔

ٹرین چلنے میں پچھ دی ایک منٹ ہوں گے۔سنبری رکھت والی نازک کی دلین نمالؤی معمر خاتون کے ساتھ اور بھی ایک گوری کی اپنی سے عمر میں پچھ چھوٹی لڑی کے ساتھ باتیں کر رہی تھی۔ تھوڑی دیر پہلے جب وہ پلیٹ فارم پر آئی تھی تو ان دونوں کے ساتھ چہک چہک کر بول رہی تھی۔اور لوگ بھی ساتھ ساتھ چلے آرہے تھے۔ان میں ایک چودہ پندرہ سالہ سانولا سالڑ کا بھی تھا۔ دلہن جب خاتون کے ساتھ باتیں کر رہی تھی تو وہ دونوں کے در میان کھڑ اان کے چہروں کی طرف باری باری دیکھتا تھا۔ جب وہ گوری می لڑی کو پچھ کہتی تب بھی وہ دلہن کے بہت قریب کھڑ ا بھی اپناگال اس کے سامنے کرتا بھی خود اس کے رخسار کا بوسہ لیتا۔اس کی تھوڑی پر اور کانوں کے قریب پچھ سیاہ بال اُگے ہوئے تھے۔ان

لوگوں میں گہری سانولی رنگت کے دو مر د بھی تھے، ایک اٹھارہ، انیس برس کا ہوگا اور دو۔
ہیں، بیس سال کا جس کا قد اور جسم در میانہ بال چھدرے گر تھنگھریائے اور تمام چہرے داغے۔ اس نے ساہ چشمہ بہن رکھا تھا۔ مجھے جیرت ہوئی ..... سر کار سترہ، اٹھارہ برس پر اشتہار لگوایا کرتی تھی، چیک کا پہتہ بتا ہے۔ ایک بزار روپیہ کا انعام پائے 'اور اب تو کوئی دہا جبرے 'ایسااشتہار بھی دیکھے میں نہ آیا۔ یعنی چیک بالکل ناپید ہو چگی ہے۔ اگر ایسا تھا تو اس کون جانے اطلاع دینے پر ملا بھی کرتے تھے وہ بزار روپے؟ یاصرف یہ ظاہر کرنے کے لوکون جانے اطلاع دینے پر ملا بھی کرتے تھے وہ بزار روپے؟ یاصرف یہ ظاہر کرنے کے لیا کہ اس مہلک بیاری پر قابو پالیا گیا ہے، اشتہارات دینے جاتے۔ اگر قابو پالیا گیا ہو تا تو ..... ہو سکتا ہے یہ چیک نہ ہو، چھوٹی ہو گراس کے داغ چھوٹے اور گہرے نہیں ہوتے ہیں۔ جس ناسبہ بو سکتا ہے یہ چیک نہ ہو، چھوٹی چیک ہو گراس کے داغ چھوٹے اور گہرے نہیں ہوتے ہیں۔ جس ناسبہ نسبتا بڑے اور چوڑے ہوا کر جی تیاں مانے گروہ تو ٹیک ہو کے اس کا چہرہ داغد ارتھا، اس لحاظ ہے اس کی آئھوں کا نے گیانا مشکل تھا۔ گروہ تو ٹھیک ہو سام کہ جو کے بیاہ مشکل تھا۔ گروہ تو ٹھیک ہے دیکے دائی بیان رکھی تھی اور اکر دکھ تھیں۔ اس سفید قمیض۔ اس سے چھوٹے والے شخص نے چھتے ہوئے ہیا، جوتے ہیا، جوتے 'اور کسی کے ساتھ سفید قمیض۔ اس سے چھوٹے والے شخص نے چھتے ہوئے ہیا، جوتے ہیا، جوتے 'اور کسی موٹے کے بیٹون اور جیکٹے بہنی ہوئی تھی

گاڑی نے سیٹی دی تو دور سے تیز رفتار سے چلتا ہواا یک بزرگ لڑکی کے پاس پہنچااور اس کے ہاتھ میں ایک بڑاسا پیکٹ تھا کر چشمے والے آدمی کے پاس گیااور ایک خوبصور سے سر شال اس کے کندھے پر لٹکا دیا۔ اس آدمی نے شال کو دوسر سے ہاتھ سے چھوااور مسکر اکر بزرگ سے پچھ کہا۔ بزرگ نے اس کاشانہ تھپتھیایا۔

خاتون 'چھوٹی لڑکی اور بزرگ ٹرین میں سوار ہو گئے۔ دلہن سی لڑکی کھڑکی تک آئی اور مسکراکر خاتون کے ہاتھ پکڑ لیے۔ خاتون نے ایک ہاتھ اٹھاکر اس کا چبرہ سہلایا۔ پھر اس کے سریر ہاتھ پھیرا.....

یہ ہی وہ لمحہ تھاجب پچھلی نشست پر بیٹھی کافی دیر سے انہیں ویکھتی ہوئی میں اواس ہو گئی سے خاتون کا سر پرہاتھ پھیر نا تھا کہ دلہن می لڑکی کی آئھیں بھر آئیں۔اور آنسو کا ایک قطرہ کسی بلک پر انگ سا گیا۔ لڑکی حنائی انگلیوں سے ابرو کو تھجاتی ہوئی آنسو کو چھپانے کی توشش کرنے گئی تو میرا دل در دے بھر آیا۔ بیتہ نہیں اس کے دکھ کو میں نے اس شد ت سے کو مشش کرنے گئی تو میرا دل در دے بھر آیا۔ بیتہ نہیں اس کے دکھ کو میں نے اس شد ت سے

کیوں محسوس کیا۔ جب اس نے ماتھے سے ہاتھ ہٹا کر خاتون کے چیرے کی طرف ویکھا تو جانے کس کس جذبے کے تاثرات اس کے اپ چیرے پر کیجا ہو گئے تھے' ویسے اس کی صورت کچھ ایس تھی کہ جیسے کسی حکم کی منتظر ہو۔ یا کسی سوال کا جواب سمجھ رہی ہو۔ پچھ ڈھو نڈتی ہوئی آئکھیں، ذراسا کھلا ہوا دہاند۔ دودانتوں کو چھو تاہوالب اور نازک سی صراحی دار گردن۔ گراس و قت اس کے چیرے پر سوال و جواب' مجبوری و رضا، دکھ ، محبت گلہ اور نہ جانے کیا کیاا یک ساتھ نظر آرہے تھے .....

اگراس کی آنگھیں بڑی بڑی اور نشلی ہو تمیں' لب بھرے بھرے 'ادر بدن بھر پور ہوتا، تو آنگھوں میں اشک لئے اس کا پُرشش سر اپااور زیادہ جاذب ہو جاتا۔ اس کے دل کادر داس کے حسن کے پیچھے کہیں جھپ جاتا ..... مگر بنانے والے نے اسے پچھ ایسا بنایا تھا کہ اسے د کچھ کر ہر جند بے پرانسانیت کا جذبہ حاوی ہو جاتا'اس کاد کھ اپناد کھ معلوم ہونے لگتا۔

اوراب نرگس کے کھلے پھول ساوہ چبرہ اداس تھااور میری سمجھ میں ساری کہانی آگئ تھی۔ اس کی مہندی کے رنگ ہے یہ اندازہ ہو گیا کہ وہ تین چار دن پہلے اس جگہ بیاہی گئی تھی۔ اور وہ بزرگ اور خاتون اس کے والدین تتھے۔ گوری سی لڑکی اس کی جھوٹی بہن تھی۔اور باقی لوگ اس کے سسر ال والے۔ نئے جو توں والا آدمی اس کا شوہر ہوگااور سیاہ

جِشْمِ والاجينِهِ 'اوروه نوعمر لژ کلاس کاديور ہو گا۔

فرین سرکنے گئی تھی خاتون کی آئیمیں چھلک پڑیں۔اس نے کھڑ کی ہے گئی و لہن کاسر
اپنے گریبال کے قریب چھاتی کے ساتھ بھینچ لیا۔اس کی بہن رو پڑی۔اس کے والد نے اس
کے سر پر ہاتھ پھیرا۔اور جھے اندازہ ہوا کہ ہماری نہیں بلکہ برابروالے پلیٹ فارم پر تھبری
ہوئی گاڑی رینگ رہی تھی اور اب ہماری گاڑی چلنے گئی تھی۔اس کے باپ نے اپناہا تھ تھینچ
لیا تھااس کے ہاتھ کی مٹھی بند تھی۔ وہ چلتی ہوئی ٹرین سے بیٹی کو دور ہوتے ہوئے و کھے کر
آنسو پینے کی کو شش میں تھا'اور بیٹی و ہیں کھڑی اپنے اداس ہاتھوں کو آہتہ آہتہ ہلار ہی
تھی۔اس کے نئے رشتہ وار بھی پچھ دوری پر مسکر اسکر اکر ہاتھ پہلار ہے تھے۔

ہماری گاڑی چل چکی تھی۔ گر میں وہیں کہیں تھہر گئی تھی۔ بلیث فارم پر روتی ہوئی ولیس کہیں تھہر گئی تھی۔ بلیث فارم پر روتی ہوئی ولین کہیں اٹک گیا تھا کہ .....کہ ٹرین کے ولین کہیں اٹک گیا تھا کہ .....کہ ٹرین کے نگل جانے سے لمحہ بھر پہلے میں نے ایک مجیب منظر دیکھا تھا۔

خے جو توں والا آدمی اور نو عمر لڑکا کسی بات پر بنس رہے تھے۔ چشے والا آدمی لڑکی کی طرف جارہا تھا۔ سورج کی کر نیں اس کے چبرے کے داغوں کو مزید واضح کر رہی تھیں۔ جب اس نے سر لڑکی کی طرف موڑا تو اس کے سیاہ چشے کی تھلی طرف سے اس کی ایک آئی پر پرتی ہوئی روشنی میں، میں نے دیکھا کہ وہ آئکھ بہ نور تھی۔ پُٹٹی باہر کوابلتی ہوئی اور بالکل سفید، میں سبجھ گئی کہ وہ دو سری آئکھ سے ہی دیکھ پاتاہوگا۔ پیتہ نہیں ٹھیک طرح سے یا بمشکل ..... بہر حال چشے والا آدمی لڑکی کاہاتھ بکڑ کر اسے پلیٹ فارم سے لے جانے لگا۔ اس نے بہر حال چشے والا آدمی لڑکی کاہاتھ بکڑ کر اسے پلیٹ فارم سے لے جانے لگا۔ اس نے لڑکی کامر دوسرے ہاتھ سے اپنے اس شانے پر ٹکاویا تھا جہاں لڑکی کے والد نے پہلے سے لڑکی کامر دوسرے ہاتھ سے اپنے اس شان کی جو سینے کے اندر اپناد م قید ہوا محسوس ہونے لگا۔ لڑکی سوگوار کی چوٹا لڑکی دوڑ کر آگے بڑھا اور اس نے آنسوؤں میں ڈوبی سوگوار لڑکی کے پہلو پر چھے سے اچانک پنچہ مار کر زور دار قبقہ لگایا۔ لڑکی گھبر اکر چنچ پڑی اور سے تھوں بھائی مارے بنی کے لوٹ یوٹ ہونے گئے۔

گاڑی نے رفتار پکڑلی تھی۔

سامنے والی نشست پر بیٹی خاتون رومال سے بار بار آئھیں صاف کرتی ہوئی جانے کہاں دیکھیں صاف کرتی ہوئی جانے کہاں دیکھ رہی تھی۔اور بیں سوچ رہی تھی کے جیتی جاگتی گڑیا ایساذی روح کھلونا جپکیاں لیٹا ہوا چھوٹے قدم اٹھا تا ہوا شیشن سے باہر نکل کر کہاں کو جارہا ہوگا۔

("مرئ" پنه ، ۱۰۰۰)

### يھول

سب کو سنجالنا سنجالنا، چھوٹو جب کچھ دنوں کے لیے چلا گیا تو کچھ سمجھ میں ہی نہیں آرہا تھاکہ کون کی چیز کہاں پرر تھی ہے۔ ہر وقت زبان سے بے خیالی میں اس کانام نکل جاتا۔ جب آیا تھا تو شاید دس گیارہ ہرس کارہا ہوگا۔ میر سے بچے ہوئے تواس نے زبگی میں میرا پورا دصیان رکھا۔ بچوں کو خوب خوب بالا۔ کھلانے سے کھیلنے تک سارے کام وہی کرتا۔ میں صرف ان کی میپیز (Napies) وغیرہ بدلتی ، نہلاتی ، دھلاتی یا Feed کرتی ورنہ باتی سب وہ اپنی خوشی ، اور مرضی سے کرتا۔

بلکہ اس نے ازل سے سست ہمارے میاں کو بھی کسی فرمانبر دار بیوی کی طرح اپنے کام کی تحویل میں لے لیا تھا کہ میں کافی عرصے تک بیوی کم اور اماں زیادہ رہی۔ اور بچے کبھی میرے بیٹ میں لاہے تو بھی گود میں۔ او ندھی لیٹ کر بلٹگ کے بیچے نے جوتے چپلیں نکالنامیرے بس کی بات نہیں تھی اور نہ میں ہاران سنتے ہی بھاگ کر زینہ طے کرنے کے لائق تھی۔ یہ سب کام چھوٹو نہایت خوش اسلوبی ہے کر تا۔ یہ ذمہ داریاں اس نے خود ہی اپنے سرلی تھیں۔

ایک صبح اسے ہمارے کپڑے پریس کرنے والے کی بیوی لے آئی تھی۔ وہ پریس والے کا بیوی لے آئی تھی۔ وہ پریس والے کا بھتنچہ تھا جسے کام سکھانے کے لئے اس کا بھائی چھوڑ گیا تھا۔ مگراُس سے بھاری استری اٹھائی نہیں جاتی تھی۔ اُٹھا بھی لیتا تو اسے اپنے قد کے برابر میز پر پھیر ٹااس کے بس سے باہر تھا۔

''ذراآپ کے بچوں کے ساتھ کھیل لیا کرے گا۔ تھوڑا بڑا ہو جائے گا۔ پھر آپ بھی اکمیٰ ہوتی ہوتی ہوں کے ساتھ کھیرتے ہوئے اکمیٰ ہوتی ہوں۔ اس کا پچا ہے۔'' وہ اس کے سر پرہاتھ پھیرتے ہوئے بھول

بول-سركے بچھلے جھے سے آگے كى طرف جاتے ہوئے اس كے ہاتھ كے ساتھ بال چھوٹو كى آئكھوں تك آجاتے اور دہ ان كو النے ہاتھ سے كنپٹيوں كى طرف سنوارتے ہوئے بلكيں جھيك جھيك كر مجھے ديكھا جاتا۔

آ بنوی رگت پر بھنورے کے پروں جیسی چیکتی ہوئی سیاہ آئکھیں، صاف ستھرے برا ہے بڑے بڑے بڑے مطح دانت، نچلے آدھے ہونٹ تک آتے ہوئے۔ دیکھنے پراییا معلوم ہوتا جیسے مسکرا رہا ہو۔

"بن بی (بان بی)"اس نے چھوٹاساسر بٹیر کی طرح ہلا کر کہا۔

"احچھاجی؟" میں نے اس کی طرح سر ہلایا تووہ ہنس دیا۔

"تنهارانام کیاہے؟" میں نے مسکراکر پوچھا تو دہ ایک دم ہنسی روک کر نہایت سنجیدگی

ہے بولا۔

"دیوی پرشاد کنوجیا،گاؤل پھول گر جلع (ضلع) اناؤ۔ اتر پردیش" پی شناخت بتاتے ہوئے اس کا چھوٹاساسر او پراٹھاہوا تھااور سینہ پریڈ کرر ہے فوجی جوان کی طرح تناہوا۔ "بہت اچھانام ہے تمہارا گر۔ کچھ لمبانہیں ہے؟"

میں نے داہناہا تھ اپنے ابھرے ہوئے بیٹ پرر کھ کراور بائیں ہاتھ کی شہادت کی انگلی ہے اس کار خسار چھو کر کہا:

" بن .ق-"

"تو؟"

"توجی؟"اس نے میرے تاثرات دیکھنے کے لئے پھر سر اوپر کر کے سوال کیا تو مجھے بنسی آگئی۔

میں نے اس کے لئے کھانا پروس دیا۔ اور جب تھالی اس کے سامنے فرش پرر کھنے کے لئے جھکنے لگی تو وہ جلدی سے اٹھ کھڑ اہو ااور دونوں ہتھیلیاں رکا بی کے کنارے سے لگادیں۔ لئے جھکنے لگی تو وہ جلدی سے اٹھ کھڑ اہو ااور دونوں ہتھیلیاں رکا بی کے کنارے سے لگادیں۔ ''مت جھکنا جی۔ میں لے لیتا ہوں۔''وہ تشویش ناک لہجے میں بولا۔

" تمہار اکوئی چیوٹا بھائی بہن بھی ہے تا۔ میں نے اس کی اس حرکت سے محظوظ ہو کر کہا۔ مجھے اس کی سمجھد اربی اچھی گئی۔ " بمن جی ..... ایک چھوٹا بھائی ہے ..... سال بھر کا ..... آپ کو پہلے ہے ہی پہتہ تھاکیا؟ ..... اس کے ہاتھ استے استے سے ہیں ..... اور پیر بھی ..... "اس نے دوہاتھوں کی انگلیوں کو پاس پاس اور تا تکھوں میں پیار بھری چیک لے کر مسکرانے لگا۔

میرے پاس بھی اس شہر میں کوئی ایسا نہیں تھا۔ جو میری تکلیف میں ساتھ ویتا۔ ننھے ننھے جڑواں بچوں کے ایک جیسے تقاضے پورے کرنا میرے لئے ایک مرحلہ ہو جاتا،اگر خدانے دیوی پر ساد کو کسی دیوی کے بر ساد کی طرح نہ بھیجا ہوتا۔

" میں شہبیں دیوی بلاؤں کہ پرشاد، یا پھر گنوجیا؟" میں نے پوچھا تھا" جو آپ کو پہند ہو جی ۔۔۔۔۔ آنٹی جی۔"وہ ہنس کر بولا تھا۔ گمر جباسے میں نے اندر سے بر آمدے کا بلب روشن کرنے کے لئے آواز لگائی تواس کے مستقبل کا نام خود بخود میری زبان پر آگیا۔ "ن حصر کی ہے ہے گئے اور انگائی تواس کے مستقبل کا نام خود بخود میری زبان پر آگیا۔

''ارے ..... چھوٹے .....او حھٹکے ''وہ آگے ہے نہیں بولا۔ ''حچھوٹو .....او حچھوٹو''

" آیا جی ..... آنی جی "وہ بھا گناہوا آیا۔

" مجھے بلایا ناجی' وہ بھولی بھالی آئکھوں کو سوالیہ انداز میں پھیلا کر بولا تو مجھے بیار آگیا۔ شاید اے اپنانیا نام پبند آیا تھا۔

"بال بیٹا۔ بیہ اون کا گولہ پکڑادو۔۔۔۔۔اور باہر بتی جلا آؤ۔شام ہو گئی ہے۔"میری آواز میں متاسی گفل گئی اور میں اسے بر آمدے کی طرف جا تاہواد یکھنے لگی۔ چھوٹی چھوٹی ٹائلوں کی بنڈ بلیوں پر ننھے ننھے بیٹھے اس کے بچین سے ہی محنت کش ہونے کی دلیل تھے۔

بجلی جلا کر آیااور قالین پر دوزانوں بیٹھ کر بینگ کے بنیجے ہےاون کا گولہ تھینچنے لگا۔ گولہ د دیوار کے ساتھ لگا تھااور بکس والے بینگ کے بنیجے وہ تھس نہ سکتا تھا۔ اور اس طرح تھینچتے تھینچتے اس نے لیٹاہوا گولہ سالم کھول دیا۔

"ارے ....ب کیا کیا تم نے"

"ا بھی دیکھئے جی .... میں کیا گولہ بنا تاہوں۔ "وہ آلتی پالتی مار کر بیٹھ گیااور اون کاسر ا
لیکر لیٹنے لگا۔ اس نے لیے سے کرتے کے ساتھ نیکر پہنی ہوئی تھی۔ جوشاید اس کے باپ
کے پرانے پاجاے کے گھٹے تھس جانے کے بعد کاٹ کر بنائی گئی تھی اور اتنی ڈھیلی تھی کہ
اس کے زانو سے خاصی او پر ہو گئی اور جس مقصد کے لیے اس نے نیکر پہنی تھی وہ نوت

ہو تاہوا دیکھ کر جھے بے ساختہ اپنی آگئ۔اس کی سمجھ میں میری بنسی کی وجہ نہ آئی تو وہ مسکراتے ہوئے جیران می آنکھوں سے جھے دیکھنے لگا۔اور اون کو جلدی جلدی لپیٹنے لگا۔پھر اچانک اس نے سر جھکایا اور جلدی سے نیکر برابر کرکے میری اپنی کھیائی می ملادی۔ میں نے اس کے ہاتھ سے گولہ لے کر سلائیوں میں پرودیا اور ایک طرف رکھ دیا۔ میرے بیٹ کے اندر ایک چھوٹے سے وجود نے کروٹ لی۔ میں پائگ پرلیٹ گئی تو کروٹ میں اور تیز ہونے لگ گئیں۔

" ہاہر چلو گے …… بازار …… میرے ساتھ "میں نے حبیت کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ "ہن جی ……"وہ خوشی ہے چہکتی ہوئی آواز میں بولا۔

"ا بھی آتاہوں تیارہوکر۔"وہ کمرے سے باہر نکل گیااور میں پانگ سے نیچے اتری اور سلیپر پہن کر باہر آئی تو وہ بھی مجھے" تیار" ملا۔ اس نے منہ و هولیا تفااور بال کیلے کر کے ان میں ہاتھوں سے کنگا کر کے انگلیوں سے مانگ نکال لی تھی۔ اس کے ماتھے پر پانی کی ہوندیں چمک رہی تھیں۔

بازار میں وہ میرے ساتھ لگالگا چل رہاتھا۔ پچ پچ میں سر اٹھاکر بچھے دیکھا اور کبھی میرے بیٹ پر پھیلی ہوئی چوڑی کی سوتی اوڑھنی کو برابر کر تا۔ اور پھر مجھے الی نظروں سے دیکھا چیسے اس حرکت کی داد چا ہتا ہو۔ میں ہو نؤں پر مسکر اہٹ پھیلادیتی تو دہ بنتا ہو ااوپر کے دانتوں سے نچلا ہو نٹ دہاکہ جموم جھوم کر چلنے لگتا۔ کی دکانوں سے ہم نے مختلف چیز لیں۔ اور جب پوشاک کی دکان سے وہ جینس اور جیکیٹ بہن کر نکلاتو اس نے میرے لاکھ منع کرنے کے باوجود میرے ہاتھوں سے ساراسامان جو اس کے نصف وزن کے برابر تھا، اپنے کرنے کے باوجود میرے ہاتھوں میں سنجال لیا۔ موقع کی نزاکت کو دیکھ کر میں نے جلدی سے گزرتے ہوئے رکھے کو روکا تو دہ رو تھی دو تھی کی مسکر اہٹ لئے مجھے دیکھنے لگا۔ اپنی بہادری پر میر کیے مہر بانی اسے پند نہیں آئی۔

''دورہے نا' میں نے منانے کے سے انداز میں کہا۔ ''زیادہ دور تو نہیں تھاجی …… میں لے جاتا آرام سے''وہ پنچے دیکھتا ہو ابولا۔ '' جانتی ہوں تم ایک بہاد رانسان ہو مگر میں بھی تو تھک جاتی ناچلتے چلتے۔''

وہ مسکر ادیا۔ میں جانتی تھی وہ اس اعز از سے بہت خوش ہوگا۔

مگر جملے کادوسرا خصہ من کراس نے سنجیدہ صورت بناتے ہوئے سر ہلایا۔ "اوجی ..... مجھے تو خیال ہی نہیں آیا۔"

پرین والے پالی نے کہاتھا کہ وہ سال بھر بعد جب گاؤں جائے گا تواہے بھی گھمالائے گا۔ گھروالوں سے مل ملا کر پھر آ جائے گااور دل لگا کر کام سیھے گا۔ سال کیے گزراپہ ہی نہیں چلا۔وہ کھیلتے کھیلتے، گائے گنگنا تے، فلم اداکاروں کی نقل کرتے کرتے کئی کام نبٹالیتا۔ میر ی کسی اہم مصروفیت کے باعث بھی جب وہ مسہر ی کے کنارے پر کھڑے ہو کر عاقب کی تحمیل پر بٹن ٹانکا تو مجھے اس پر بے تحاشا بیار آنے لگتا۔عاقب بھی لیوں پر دبی دبی مسکراہٹ کے ادھر ادھر دیکھا کرتے۔اگر مجھے سے روٹے ہوئے نیچنہ منتے تو خداجانے یہ ان کو کیے لئے ادھر ادھر دیکھا کرتے۔اگر مجھے سے روٹے ہوئے نیچنہ منتے تو خداجانے یہ ان کو کیے کسے منالیتا۔ بھی قلا بازیاں کھارہا ہے۔ بھی بندر کی طرح ہاتھوں کو موڑے، ٹا گوں کو خم کیے جسے منالیتا۔ بھی ناچ رہا ہے بھی گھوڑا بن رہا ہے۔ ہم بھی اس کی پندگی ہر چیز آ سے دیتے اس چل رہا ہے بھی ناچ رہا ہے بھی گھوڑا بن رہا ہے۔ ہم بھی اس کی پندگی ہر چیز آ سے دیتے اس کی ہر خواہش کا خیال رکھتے۔خالی وقت میں میں اسے بڑھایا بھی کرتی۔

میرے بچوں نے پہلا لفظ جو بولٹا سیکھا وہ ''حجھوٹو'' تھا۔ سال بھر سے پچھ او پر ہو گیا تھا۔ مگروہ بچوں کو جھوڑ کر گاؤں جانے پر آ مادہ نہیں تھا۔اس کے بھائی کا بیاہ بھی ہو نا تھا۔ ''ماں یاد کرےہے''پالی نے سمجھانے کی کوشش کی تھی۔وہ چپپرہا۔

"گوناش ناجنی بو؟"

"ناجا ئىل..... ئىمىئىن كوچھوڑ''

"توہار تھیئن تاہی ادھر' ہالی بولا تو وہ پچھ دیر کے لئے خاموش ہو گیا۔اور سر جھکائے گود میں لیٹے شہاب کے بال سنوار تارہا۔ پھر اس کے ہاتھ کوہاتھ میں لے کر بغور دیکھنے لگا۔ پھر ہیروں کو۔شاید اسے اس کا نتھا سا بھائی یاد آ گیا ہوگا۔ اس نے نظر اٹھاکر میری طرف دیکھا۔

"اب تھوڑا بڑا ہو گیا ہو گانا۔"اس نے مجھ سے کہا۔ اور کیا۔ ہو آؤ..... "میں نے سوالیہ سے انداز میں کہا۔ "اجھاجی ..... "وہ مسکرا اُٹھا۔

وہ گیاتو پچھ سمجھ میں ہی نہیں آر ہاتھا کہ کون سی چیز کہاں رکھی ہے۔ بہر حال پندرہ روز اس کی عدم موجود گی میں عجب خالی بن لئے ہوئے کئے۔ عادی ہو گئی تھی میں اس کی سنگت ک ۔ عاقب بھی دوایک باراس کا ذکر کر چکے تھے۔ اور بچے بھی بھی خوامخواہ رونا شروع کر دیتے۔ایک روتا تو دوسرا بھی تان ملادیتا۔

اس سے پہلے کہ میں گھبرا اُٹھتی وہ والیس آگیا۔ سب پچھ نار مل ہو گیا۔ جیسے وہ بھی گیا ہی نہیں تھا۔ دوایک دن بھی ماں کاذ کر کر تا بھی بھائیوں کی کوئی بات سنایا کر تا۔

"كتے تھے لمباہو گياہوں.....گورا بھی....ہو گياہوں نا؟"
دن کہتے تھے لمباہو گياہوں بردائی گیا۔"

"ماں کہتی تھی تمہیں سبر کاپانی لگ گیا۔" "شھیک کہتے تھے۔ "میں نے بیار سے کہا۔

" مجھے اور لمباہونا ہے جی پھلمی ( فلمی ) ہیر و جیبا۔"اس نے گردن تان کر کہا۔اور ہننے

گرمیوں میں مانگے گئی تووہ بھی ساتھ آیا۔اس نے پہلی بار کوئی پہاڑی علاقہ دیکھا تھا۔
"ہمارے ادھر کمل استے بڑے نہیں ہوتے جی ....۔یہ تو بہت سندر ہیں۔"اس دن ہم حصیل کے کنارے ہیر بابا کی درگاہ ہے لوشتے ہوئے شکارے میں ہیٹھے تھے۔ تووہ بولا تھا۔اس نے کنول کے ایک پھول کی ڈنڈی پکڑی توشکارے کو ہلکا ساجھ نکالگا۔

''بہم اللہ'' میں نے گھبر اہٹ کے مارے حجت ہے اس کا باز و تھام لیا۔ دقتر میں میں نے گھبر اہٹ کے مارے حجت سے اس کا باز و تھام لیا۔

''گرجاتے ہیں ایسے ۔۔۔۔۔ایسا نہیں کرناچا ہے۔''اس نے فور اُڈنڈی چھوڑ دی اور میرے قریب ہو گیا۔ شکارے والے نے اس کی طرف دیکھے کر ہلکا ساقہ قبہہ لگایا۔

" آرام ہے بچے ….. برتن اس طرح ِر کھ دو تاکہ تشتی کا تواز ن ہر قرار رہے۔….." اس نے چھوٹو سے کہا۔

'' بیہ ترامی دھولوں جی ۔۔۔۔۔ ''اس نے برتن دوسری طرف رکھتے ہوئے وہ ترامی ہاتھ میں لے لی جس میں حلوا بناکر ہم درگاہ پر ہا نٹنے کے لئے لئے تھے۔ '' نہیں بیٹا۔۔۔۔۔گھر میں دھولیں گے ۔۔۔۔۔وہ دیکھو۔''

دوسری طرف ہے نسواری، سفید، کالے، سیاہی، ماکل نیلے اور سبزی ماکل سیاہ پروں والی بطخوں کا حجنڈ تیر تاہوا نظر آرہاتھا۔

جیسے بطخیں پانی پر تضہر گئی ہوں اور پانی خود بخود انہیں ان کی مرضی کے مطابق بہالئے جارہا ہو۔۔۔۔ پھر بھی احیا تک کوئی بطخ اس سکون اور خاموشی کو کیس کیس کر کے توڑتی اور کسی بھول

تیرتی ہوئی چھوٹی سی جاندار شے کو پانی میں سے دبوج لینے کے لئے اپنی چو نیج سر اور آدھا دھڑ کچھ اس طرح بانی میں ڈال دیتی کہ صرف اس کی دم والاحصہ ہی شطح کے او پر رہتا۔ یہ بطخیس کشتی خانوں (House boats) کے مالکوں اور بجروں میں رہنے والے خاندانوں کی یالتو بطخیں تھیں۔

چھوٹو اس منظر میں ایبا محو ہوا کہ پلک جھیکنا بھول گیا۔ دوسری طرف نیلے نیلے پانی

پر نیلے نیلے آسان تلے کمی تمکین گردنوں والے بہت سے سفید براق راج ہنس شاہانہ چال

سے تیر تے ہوئے دور دور تک تھیلے ہوئے پانی پر جانے کہاں جارہ تھے۔ فیروزی اور عنابی
پروں اور کمبی نو کیلی چو نیج والا ایک نیل کنٹھ ہمارے شکارے کے دوسر سے بر تی ہوئی کسی رو پہلی
زمر دی آتھوں سے شفاف پانی کا ایمسرے کر تا اور سطح کے قریب تیرتی ہوئی کسی رو پہلی
مجھلی کو آناً فاناً دبوج کر بھی کہیں جا بیٹھتا بھی کہیں۔ شکارا جوں جوں کنارے سے دور ہوتا
جارہا تھا جھیل اتنی ہی شفاف اور سین نظرآنے گئی تھی۔ عجیب روح پرور می ہوا شکارے کے عمدہ خوش رنگ بردوں کو ہلکورے دے رہی

'' بیہ مچھلیوں کو ڈال دوں جی۔''جپھو ٹونے ترامی سے جبکے حلوے کے زروں کوایک جگہ اکٹھاکر کے کہا۔

"ا چھا۔۔۔۔۔ ڈال دو" میں نے اس کا باز و مضبوطی سے پکڑ کر کہا۔ وہ غور سے پانی کے اندر دیکھتا ہوا جھیل کی تہہ میں سے آگ کر پانی کی سطح تک آنے والی لمبی لمبی ہم ی ہری ہری گھاس میں تیرتی پھرتی چھوٹی چھوٹی مچھلیوں کے قریب حلوہ پھینکتا اور بمھی کسی مچھلی کو چھونے کی کوشش کرتا۔ ایسی ہی ایک کوشش میں جب اس نے ایک ہاتھ سے ایک تنظی می مچھلی کو شش میں جب اس نے ایک ہاتھ سے ایک تنظی می مچھلی کی گڑتا جا ہی تو شکارے کے چوبی کنارے پر آدھی تکی ہوئی، چکنی ترائی اس کے دوسر رے ہاتھ کی گرتا جا ہی گرتا جا ہی کو شش کرتا ہے دوسر مے ہاتھ کی گرفت کا کوئی لحاظ نہ کرتے ہوئے بانی میں جا گری۔

"آنٹی جی ……"وہ چیخا اور جھک کرتا نے کے اس بھاری اور بڑے تھال کو پانی کی گہرائیوں میں ڈو ہے ہوئے دیکھارہا۔ میرے مضبوطی سے پکڑنے کے باوجوداس نے ترامی کو تھام لینے کی کوشش میں شانے تک اپنی آشنین بھگودی۔ تہہ بیں اُگے سبزے کے گہرے گھام لینے کی کوشش میں شانے تک اپنی آشنین بھگودی۔ تہہ بیں اُگے سبزے کے گہرے گہرے سابوں میں جب ترامی غائب ہو گئی تو دہ متحیر سامیری طرف مزا۔ پھٹی بھٹی آنکھوں تلے اس کا چہرہ سفید پڑ گیا تھا۔ ترامی کے کھوجانے کے ڈرسے یا اِسے ڈوبتادیکھنے سے ، یہ میں

سمجھ نہیں پائی۔ مگر میر ااس کار شنہ ڈراور فرض کا نہیں تھا۔

"کوئی بات نہیں …..اچھا…..؟" میں نے اس کی ٹھڈی ہلا کر کہا۔ شکارے والا چپو چھوڑ کر کھڑا ہو گیا۔ اور شکارے کے اندر سے لمباسا بانس تھینج کر پانی میں اوھر اوھر چلا کر ترامی کودیکھنے کی کوشش کرنے لگا۔

"ملے گانہیں شاید ..... نظر آبھی گیابر تن تو باہر نہیں لا سکتے "وہ میری طرف دیکھ کر بولا۔
"میں اب اتنا گہراغوط تو نہیں لگا سکتا۔ گر جگہ یادر کھوں گاکسی ہے نکلوالوں گا.....
آپ بہتہ بتا جاتا ..... اب ہانڈی کٹورا ہو تا تو ابھی اسی ہم تل ہے نکال لیتا۔ "اس نے بانس نماڈ نڈے کی طرف اشارہ کیا جو اصل میں بانس نہیں ہو تا بلکہ سفیدے کے لمبے پتلے کم عمر در خت کو چھیل کراس چوب در از ہے کشتی کھنے کاکام لیاجا تا ہے۔

" نہیں بقیاشکر بیا تنی کمبی گھاس میں ہاتھ پاؤں سینے کا خطرہ ہے ..... چھوڑو۔ کوئی بات نہیں۔"میں نے شکارے والے کو ممنو نیت ہے جواب دیا۔

" یہ آپ ہی کا بیٹا ہے؟" کشتی بان نے سانو لے سلونے چھوٹو کو بغور دیکھ کر پوچھا۔ "ہاں سے میر ابیٹا ہے۔"

ہم واپس اس شہر میں آگئے تو ملنے والوں نے کہا کہ بچے ترو تازہ لگ رہے ہیں اور چھو ٹو بھی تازہ دم ہو کر آیا ہے یہ س کر وہ بہت خوش ہو تا۔ ایک دم ہے اُس کا قد بھی نگل آیا تھا۔
دونوں بچوں کو کہنیوں سے ذرااو پر بازو پکڑا کر وہ دونوں ہاتھوں کی انگلیوں کو ایک دوسرے میں پھنسا کر سر پر باندھ لیتا اور دھیرے دھیرے گھو متا۔ اور بچے جیسے گھو منے والے جھولے سے لئے۔ تبھیے لگاتے تو اپیا معلوم ہو تا جیسے رنگ برنگی تتلیاں پیروں میں پازیبیں باندھے باغیجے میں اتر آئی ہوں۔

"اب يه پريس الله الله الله بي جي .... "ايك دن پالي کپڙے دينے آيا تو چھو اُو كو ديكھتے

11929

" چلو ہو .....؟"

" باجار (بازار) کے لئے نکلوں گا ..... تو آؤنگا ..... اگر پریس اٹھاسکوں تو ٹھیک ..... ہے نا۔"جھوٹو نے جلدی ہے کہااور میں جانے کیاسو چئے لگی۔

دودھ لے کر جب وہ لوٹا تو ہنس رہا تھا۔ ایک ہاتھ میں دودھ کی ڈولچی دوسرے ہاتھ سے شاداب کواٹھائے ہوئے۔

" بڑا مزا آیا آنٹی جی ....."اس نے دودھ نیچے رکھ دیااور شاداب کو گردن پر بٹھا کر اس کے دونوں ٹخنوں کو پکڑ کرزورزورے میننے لگا۔

''دو دُو ہولے پرلیں کر ..... میں نے پرلیں اٹھائی ذرائی پھرائی اور باجو (بازو) پکڑ کر بیٹھ گیا۔ بہت بھاری ہے دؤومر جاؤں گا..... اور بے چارے درو پچ سمجھ گئے ہولے جا..... ابھی شیرے دن نہیں ہیں پرلیں کرنے کے۔اتنا کمجور تھوڑو ہوں جی ..... درو تو بدھو بن گئے۔''وہ بنس نہس کر بتانے لگااور اس کے کا ندھوں پر چڑھا شاداب اس کا ماتھا پکڑے کچھ نہ سمجھ کر بھی قبیقے لگارہا تھا۔ شہاب بھی جانے کب بیدار ہو گیا تھااور چھوٹو کی ٹانگ پکڑ کر کندھے پر چڑھنے کے لئے بچل رہا تھا۔ان دونوں کو ہنتاد کھے کروہ بھی ہننے لگا۔

"ایے نہیں کہتے .... تہارا چاہے"

''کیاکروں جی، مجھے استری کرنے کا کام اچھا نہیں لگتا۔ اس نے شاداب کو میری ہاہوں میں تھاکر شہاب کواٹھاتے ہوئے کہا۔

اس سال وہ گھر بھی نہیں گیا۔ اگلی گرمیوں میں جب ہم پھر پہاڑ پر گئے تو میرے ساتھ ساتھ میر ہے رشتہ داروں نے اس کا بھی کھلے دل سے استقبال کیا۔ وہ آس پاس بازار جان گیا تھا۔ کچھ منگوانا ہو تا تو ہرا یک اس کو آواز نگا تا۔

ا یک دن اپنا گھٹنااور شاداب کا ماتھا چھلا ہوا لئے چلا آیا۔ میں نے لنگڑ انتے ہوئے دیکھا تو پریشان ہو گئی۔

"كيابواچيوڻو"

''کیابتاؤں آئی جی ۔۔۔۔ بھگوان نے بچالیا۔ رحمان کی دکان سے بریڈ لے کر پلٹا تو خیال بی نہیں رہا کہ دکان کے پنج پر بڑا تو وہ زور بی نہیں رہا کہ دکان کے پنج کے بینچ کتا لیٹا ہوا ہے۔ میرا پاؤں اس کے پنج پر بڑا تو وہ زور بھول

سے بھونک کراچھلا۔ میں گھبر اگر گربڑا۔ ببواکند ھے پر تھا۔ وہ بھی گراتو میں نے باز و آگے کر دیاور وہ مٹی پر گر گیاورنہ آگے بڑا سا پھر د کھے کر میں نے من ہی من میں بھگوان کا نام لیا۔ پھراسی و قت یاد آیا کہ ایسے میں 'بسم اللہ' کہتی ہیں آپ۔ میں نے بھی کہا۔ و د بار نام لیااس کا۔ اس لئے ہم دونوں ہی نیج گئے جی آج تو ۔ میں نے زور سے بسم اللہ کہا تو عبد الرحمان نے مجھے شابا شی دی۔''

وہ کالی کالی شفاف آئکھیں پھیلائے پاک صاف سی باتیں کر تار ہااور مجھے اس پر بیار آتا رہا۔

'' چلوا چھا ہوا۔۔۔۔۔ خدا کا شکر ہے ۔۔۔۔۔ د کھاؤ ذرا گھٹتا۔'' میری آواز بھاری سی ہوگئی تھی میں نے شاداب کو گود میں لیااور حچھو ٹو کے گھٹنے کے زخم کو دیکھنے لگی۔

اس بارگرمیاں جیسے جلدی جلدی گزرتی معلوم ہور ہی تھیں۔ہم سہ پہروں میں اکثر بچوں کو لیکر سیر کو نکل آتے۔کسی طویل سڑک کی طرف، کسی بچلوں بھرے باغ میں یا پھر یانیوں کے کنارے .....

میں شند کی شند کی مختد کی ہرے شنیل کی جادر جیسی گھاس پر جیٹی ہوں اور سامنے چھوٹو،
شہاب اور شاداب نوزائدہ بلوٹوں کی طرح ایک دوسرے سے تھتم گھا ہیں۔ غورے دیکھتی
ہوں تو چھ چلا ہے کہ چھوٹو کی مٹی میں کچھ ہے اور یہ دونوں اس کے اوپر سوار' دہ شئے
حاصل کرنے کے دریج ہیں تینوں ہنس ہنس کرلوٹ پوٹ ہورہے ہیں۔ پھر چھوٹواٹھ کھڑا
ہو تا ہے اور دوڑ نے کے انداز میں ست رفآری سے چلنا ہوا کئی رگوں کے گلابوں کے
پودوں سے لدی کیاریوں کے بیچوں نیچ گول مول ہو کر بیٹھ جاتا اور یہ دونوں اس کا نام
پودوں سے تلاش کرتے۔

جو پہلے پہنچناوہ مٹھی کھلوالیتااوراس میں سے پھول حاصل کر کے خوشی سے احجیلتا کو دتا دوسرے کودِ کھاتاتو وہ منہ بسور کرناراض ناراض سائبھی پھول کو بھی جھوٹو کو بھی مجھے دیکھاتو حجوثو ہابابا کہتا ہوا ہوا میں مکالبرا تااور جھو کہہ کر جیسے جادو کے زور پر خلامیں سے پھول حاصل کرکے دوسر نے کے ہاتھوں میں تھا دیتا۔ ان دونوں ننھے منے مکھڑوں کے در میان تصویروں میں اس کا معصوم چہرہ کسی سیاہ گا ہے بھول کی طرح لگتا ہے۔

" بس بالی مارے گا۔ "وہ چاروں ہاتھوں پیروں پر دوڑ رہاہے اور بچے اس کے پیچھے

پیچھے۔ پھو آل راستے میں ہی کہیں گر گئے ہیں ان کے ہاتھوں سے۔ گر میں نے اٹھالئے ہیں۔ ان دنوں ایک اور بات بھی ہوئی تھی۔ جس سے میر سے اندر عجیب طرح کاڈر سر ائیت کر گیا تھا۔ اب بھی بھی یاد آتا ہے تو کانپ اُٹھتی ہوں۔

اس دن چھوٹوبازار سے لوٹا تھا تواس کی آنکھوں میں مجیب سی چمک تھی "آنٹی جی ۔۔
میر سے کو پچھ دن کی چھٹی چاہیے۔ آپ دیں گی؟"اس نے چیکتے ہوئے کہا۔
" چھٹی ؟"میں نے چیزت سے بوجھا" کہاں جانا ہے ۔۔۔۔۔۔واپس گھر توجا ئیں۔"
" وہاں نہیں جی ۔۔۔۔ یہاں چاہے ۔۔۔۔۔ پھر پچھ دن میں میں آجاؤں گا۔"
" کیا۔۔۔۔ کہہ کیار ہے ہوتم ؟"میں نے مزید چیزت سے دریافت کیا۔
" دہ سیکر ٹ ہے جی ۔۔۔۔ آپ پرومز کریں کہ آپ کسی کو نہیں بتا کیں گی۔"
" دہ سیکر ٹ ہے جی ۔۔۔۔ آپ پرومز کریں کہ آپ کسی کو نہیں بتا کیں گی۔"

''عبدالرحمٰن کہتا تھا۔۔۔۔۔ آئی جی آپ کو پہتہ ہے۔۔۔۔۔ ؟''وہ کچھ ہے تر تیب جملے کہہ کر چھ دیر کوڑکا۔۔۔۔۔ پھر ادھر ادھر دیکھ کر دھیرے سے بولا۔۔۔۔ ''اس کے پاس گن ہے۔۔۔۔ اتنا چھو ٹاسا۔۔۔۔ وہ کہتا تھا کہ اگر میں بھی اس کی طرح بہادر بنوں گا تو وہ مجھے بہت سے پیسے اور ایسا ہی گئر وے بہادر بنوں گا تو وہ مجھے بہت سے پیسے اور ایسا ہی گئر وے گا۔۔۔۔۔ فی گئر تر جس بھی امیتا بھر بچن کی طرح ۔۔۔۔ فیشکو۔۔۔۔۔ فیشکو گولی چلاؤل گا۔''

''کس پر ۔۔۔۔؟''ہیں ہکا بکارہ گئی۔ ''دشمن پر جی اور کس پر۔عبد الرحمٰن بو لیا تھا۔''

یے سب من کر میرے ہاتھ پاؤں پھول گئے۔ میں نے ہفتہ کھر بعد جانے والے نکٹ کینسل کرواکر دوسر ہے ہی دن کی بگنگ کروالی۔ ''سند'''

گھر پہنچ کر چین کاسانس لیا۔

اگلے ہر س میں وہاں نہیں گئی۔اس سے اگلے بھی نہیں۔ پچھ اور دفت بیت گیا ہے چھوٹو کی صحت انچھی ہو گئی۔وہ پہلے سے خاصا جالاک بھی ہو گیا تھا۔ ہمارا کوئی اپناسا تھاوہ۔ گھر کا اہم فرد تھا۔ بچے بھی تھوڑے اور بڑے ہو گئے تھے۔اب آپس میں بھی کھیلا کرتے تھے۔ چھوٹو خالی وفت میں بھی باہر گھوم آتا بھی اپنی پہند کی کوئی چیز پکانے کی کوشش کرتا۔ اجا تک میں محسوس کرنے گئی کہ مچھوٹو بازار میں زیادہ بی وفت لگانے لگا ہے۔معلوم

119

ہواکہ بنئے کی دکان پر کام کرنے والا کوئی لڑکا اس کادوست بن گیاہے۔اور آس پاس کے پچھے گھر پلو ملاز مین بھی جن میں ایک دو چھوٹو کے ہم عمر تھے اُس سے ملا کرتے تھے وکان کے سامنے پارک تھاجہاں اِن سب کی محفل جماکر تی۔

اس کاا ہے ہم عمروں کے در میان دل بہلتا ہو گا۔ میں سوچا کرتی ....

سر ادھر کچھ دِن سے گھر میں اس کا دل لگتا ہی نہ تھا۔ بچوں سے بھی کھچا کھچا سار ہتا۔ جیسے کسی اور کام کی جلدی ہوا ہے۔ایک دن جب کچھ زیادہ ہی دیر د کان سے نہیں لوٹا تو میں خودد کیھنے گئی۔

دیکھاپارک سے باہر نکل رہاتھا۔ دودھ کی ڈو کچی ہاتھ میں ایسے لہزار ہی تھی کہ صاف پیۃ چلتا تھا کہ خالی ہے۔ دور سے مجھ پر نظر پڑتے ہی اس نے ہاتھ اپنے پیچھے چھپالئے گر میں نے اس کے نتھنوں سے دُھواں نکلتاہواد کمھے لیاتھا۔

''کیا نہوادودھ نہیں لائے ۔۔۔۔۔؟''وہ قریب پہنچاتو میں نے آواز کاغصہ اور جیرت قابو میں رکھتے ہوئے کہا۔

"وُه جي .... پيسي هم هو گئے تھے۔ "وه زمين کی طرف ديڪا ہوابولا۔

"تو چراد هربارك مي كياكرر بي تقے-"

'' وہاں تک گیا تھا پہلے ۔۔۔۔ وہ ۔۔۔۔ راجو ملا تھا ۔۔۔۔ میں نے سوچا کہیں وہیں برنہ گر گئے جوں۔''وہ سر جھکائے ہوئے ادھر ادھر وکھے کر کہنے لگا۔

خداجانے سی کیا تھا۔۔۔۔ مگر اسے سگریٹ پینتے ہوئے دیکھ کر میرا دل دھک سے رہ گیا تھا۔ میں صرف بیہ ہی سوچ رہی تھی کہ کس طرح اسے سمجھاؤں ۔۔۔۔۔

میں نے اسے دودھ کے لئے مزید پیسے دیئے اور گھر آگئے۔ میرے پیچھے ہی وہ بھی دودھ لے کر پہنچ گیا۔ چپ جاپ ساتھا۔

"تم نے ایسا کیوں کیا جھوٹو ..... "میں نے اپی آواز میں دُکھ کے تاثر کو چھپانے کی کوشش نہیں کی۔

''کیاجی ۔۔۔ میں نے ۔۔۔۔ کچھ نہیں ۔۔۔۔ میں نے ۔۔۔۔ ''وہ بولتے بولتے چپ ہو گیا۔ شکر ہے کہ اسے جھوٹ بولنے میں شرم آتی تھی۔

"جانتے ہو یہ بہت بری چیز ہے۔ پھیپھڑ سے تباہ کر دیتی ہے ۔۔۔۔

ہوسکتا ہے وہ یہ سوچتا ہوکہ میں نے عاقب سے یہ بات کہیں کہہ تو نہیں وی ..... میں نے واقعی یہ بات ان سے نہیں کہی تھی کہ مجھے یقین تھا جھوٹو اب ایسا نہیں کرے گا۔ اور سب کچھ نار مل ہو جائے گا۔ اسے چپ چپ سامر جھایا سرجھایا ساد کھے کر میں اداس می ہو جاتی تھی۔ مگر کچھ بھی نار مل نہ ہوا۔ جھوٹو اب باہر اور بھی زیادہ وقت لگانے لگا تھا۔ کی دفعہ اس نے جھوٹ بھی بولا تھا۔ اس اور اب اکثر ہی اس کے بینے گم ہو جایا کرتے .... پھر وہ خود نجھا سا بھی رہنے لگا تھا۔ میں پوچھتی تو پچھ تسلی بخش جواب نہ ملتا۔ پھر اس کی صحت بھی گررہی تھی۔ بھے تشویش ہونے گئی تھی۔ نظر ملاکر وہ بات بھی نہیں کرتا تھا۔ سوداساف گررہی تھی۔ بھوٹ گا تھا۔ اس کا بنسنا کھیانا بھی جیسے چھوٹ گیا تھا۔ سوداساف لانے میں واضح بے ایمانی کرنے لگا تھا۔ اس کا بنسنا کھیانا بھی جیسے چھوٹ گیا تھا۔

لانے میں واضح بے ایمانی کرنے لگا تھا۔ اس کا بنسنا کھیانا بھی جیسے چھوٹ گیا تھا۔

"استے خاموش کیوں ہوا کرتے ہو آ جکل تم ؟"ایک ون میں نے اسے گھر میں تلاش کرنے کے بعد ایک کونے میں وبکاد کھے کر ہو چھا۔

''گھر کی یاد آر ہی ہے کیا؟''مجھے دیکھ کروہ سنجل کر بیٹھ گیا۔ ''نہیں جی ۔۔۔۔'' وہ سر جھکائے بولا اور ناک بو شچھے لگا۔ ''بھر کیا بات ہے۔۔۔۔ یہاں خوش نہیں ہو کیا۔۔۔۔۔ صاحب نے کچھ کہہ دیا؟'' ''جی نہیں جی ۔۔۔۔ میں تو ٹھیک ہوں۔'' " مجھے بھی چھیاتے ہو ....اپنی آنٹی ہے ....اپنی ماں ہے۔ "میں نے انگلی ہے اس کی تھوڑی او پر کر کے کہا ....اس کی آئٹھوں سے ناک سے یانی برس رہا تھا۔ "ارے کیا ہوا .....رور ہے ہو کیا؟"میری بات سننے سے پہلے ہی وہ پیٹ پکڑ کر کراہے

لگا۔اور ٹری طرح ہاتھ یاؤں مار کر تڑ ہے لگا۔

"چھوٹو ..... چھوٹو کیا ہوا..... کیا ہوا بیٹا.

بات میری سمجھ میں آئی تو ہاتھ یاؤں سر دیڑگئے۔ فور أعاقب کو د کان پر فون کیا۔ غصے اور ؤ کھ کی اٹھتی ہوئی لہر کومیں نے اس کامعصوم چہرہ دیکھ کر د بالیا۔

ان پھڑ پھڑاتے ہوئے ہاتھوں ہے اس نے میری متا کے آلچل کے کئی تار سنوار ہے تھے۔ میں چیوٹو کو ضائع نہیں ہونے دو نگی۔ میں کسی قیمت پر بھی کوئی پر سک (Risk) لینے کو تیار نہیں تھی۔اس حال میں میں اے الگ نہیں چھوڑ و نگی۔

کچھ ہیں و پیش کے بعد عاقب نے بھی میرا ساتھ دیا۔

کئی دن ڈی اڈیکشن سینٹر (DeaddictionCentre) میں رہنے کے بعد چھوٹو ناریل ہو گیا۔ایک بارپھر خدانے اسے بر بادیوں کے پنج سے بچاکر میری پناہ میں دے دیااور زندگی گزرنے کی۔

میں نے اسے بہت سی باتنیں بتائیں۔ کہ اس کی جاتی ہوئی معصو میت کولڑ کین کی آگہی اور جوانی کی متانت کی ذمہ داری لینے کے قابل ہو ناتھا۔وہ بھی ہر بات سمجھ رہاتھا۔اور مطمئن تھاکہ اس کی زندگی بُری عاد توں کی قیدے آزاد ہو گئی۔

دو تین برس اور بیت گئے جھوٹو سال میں ایک د فعہ گھر کا چکر لگا تا۔اس کا جھوٹا بھائی سکول جانے لگا تھامیرے دونوں بیچ بھی سکول جارہے تھے۔ چھوٹو اب عاقب کی غیر موجود گی میں بھی بخو بی د کان سنجالتا۔

ا یک دن میں کھاٹالگانے والی تھی کہ وہ دکان سے آتے ہی لیے کمرے کی طرف گیا۔ " آئی جی کھانا نہیں کھاؤں گا ..... پیٹ و کھ رہا ہے۔ "اس نے آواز لگا کر کہا۔ " باہر کوئی خراب چیز کھالی ہو گی۔ آؤتھوڑ اسا کھالو۔"مگر اس نے شاید میری بات نہ سی۔ کھے دیر بعد میں اس کے تمرے کی طرف گئی تو۔۔۔۔ وہ زور زور سے خرائے لے رہا تھا۔ میں نے بستر در ست کیا تو بد ہو کا مصمح کا میرے نقوں سے مکرایا۔ میں سُن ہو کر رہ گئی۔ جی جایا دو تھیٹر رسید کروں۔ ہمیشہ ہمیشہ کے لئے دفعہ کرووں اسے کہیں دور ، جہاں سے مجھے اس کی فکر نہ ستائے۔ پچھ بچوں میں کیوں پُری چیز کی طرف کھچے چلے جانے کار ، تحان اتنازیاد و ہو تا ہے۔ جانے کیا کیا بڑو بڑاتی ہوئی میں کمرے سے باہر نکل آئی۔

بسے یہ بیبہ برس برق میں رہے ہے بہر کا ہوگئے۔ مارے پریشانی کے میرا براحال ہو گیا۔ عاقب نے سنا توغصے سے لال پیلے ہوگئے۔ "نکال باہر کیجئے بد بخت کو۔ کوئی اچھی چیز اپنا تا ہی نہیں۔ سرچڑھایا ہے آپ نے " "ہماری اولاد کی طرح ہے ۔۔۔۔۔ "جھولی بھالی آئھوں والا معصوم سا مکھ میرے تصور میں گھوم گیا۔۔۔۔۔ چھوٹے چھوٹے ہاتھ میرے بیٹ پر جادر درست کرنے لگے۔

"اب و پیے بھی وہ خود ہی چلاجائے گا جبائے معلوم ہو گا کہ ہم جان چکے ہیں ..... مجھے بھی شک ہو تا تھا کہ کیابات ہے جورات کواتنے گھنٹے سو کر بھی بیہ دن بھر د کان پراُو تکھنے لگ جاتا ہے۔"وہ ٹا گواری ہے بولے۔

" ہمارے سونے کے بعد شہلنے جو جاتا تھا ۔۔۔۔ دیر میں سوتا ہوگا۔"میں نے آہتہ ہے کہا۔" شہلنے نہیں بینے جاتا تھا کم بخت۔"

عاقب سوگئے تو میں جھوٹو کے کمرے میں گئی۔اس کے کمرے کے ساتھ ہی اسٹور کا مختصر ساحصہ بھی تھا۔

کولٹرڈرنک کی خالی ہو تلوں کے در میان شر اب کی بھی کئی خالی ہوتلیں تھیں۔ میں نے ایک ایسی ہو تل کو پیر سے سر کایا تو وہ زور دار خراٹوں کے در میان او نجی آواز میں کراہا۔

اف ..... جانے کب ہے .... ضرور برٹوس کے بنسی سے سیکھا ہو گا اس نے۔ دوست بھی تو ہے اس کا .... میں قیاس آر ائیال کرنے گئی۔

بنتی جب مہر سکھ جی کے لئے ڈرنک (Drink) بناتا ہے تواپ لئے بھی چیکے ہے ایک آدھ جام تیار کرلیتا ہے۔ سنگھ صاحب نے عاقب کو خود بتایا تھا۔ بنسی بھی اندر ہے جانتا ہے کہ صاحب اس کے پینے کے بارے میں جانتے ہیں سب بس ایک بھر م ساسب بہر حال سب بنسی تواد ھیڑ عمر کا آدمی ہے سب رنڈ واسب کوئی آگے نہ چیچے۔ گر اس ہیو قوف کی عمر ہی کیا

نصے کی ایک لہر میرے پورے وجود میں سر افحیت کر گئی۔ میں نے اِس کی ٹانگ پر ایک زور کی ٹھو کرماری۔

ITT

مگر وہ خداکا بندہ بے خبر سو تار ہا۔ میں کئی لیجے اسے دیکھتی رہی۔جانے کیوں ..... نہیں ..... میں جانتی تھی کیوں .....

پھر جب میں سونے چلی گئی تو مجھے اس کے اُبکائی لینے کی آوازیں آنے لگیں۔ پریشانی سے رات مجر سونہ سکی میں۔

سے دات ہر مونہ کا ۔ں۔ اب کیا ہوگا۔۔۔۔ عاقب اگر اسے گھرروانہ کردیں گے تو پکاشر ابی بن جائے گا۔۔۔۔۔ شاید بن بھی چکا ہو۔۔۔۔ مگر وہاں اس کا کیا ہوگا۔ کہیں اور کام وام کر کے پیئے گا۔۔۔۔ نہیں ہیں ایسا نہیں ہونے دو گی۔

ایک بار پھر میں نے عاقب کو مناکر چھوٹو کوڈی ایڈیکشن (Deaddiction) میں بھرتی کروادیا۔

"میں بیرسب نہیں کرناچا ہتا تھا۔۔۔۔ پیتہ نہیں کیا ہوگیا۔ مجھے معافی دے دیں آنٹی جی ۔۔۔۔
میں خراب ہو گیا ہوں۔۔۔۔ "سینٹر جانے کے دن وہ میرے پیر پکڑ کر رور ہاتھا۔۔۔۔ میں نے
اس دن سے اس کے ساتھ بات نہیں کی تھی۔ گر سینٹر میں میں اسے دیکھنے برابر جاتی رہی۔
"اب میں ٹھیک ہو جاؤں گا۔۔۔۔ بھی ایسا نہیں کروں گا۔ کوئی غلط کام نہیں
کروں گا۔۔۔۔۔ آپکا من نہیں دکھاؤں گا۔"

مگر میرا دِل جانے کیوں بے چین تھا۔ مجھے آج اس کی کوئی بات کچی یاا چھی نہیں لگ ر بی تھی۔ میں بچوں کوا یک دن بھی وہاں لے کر نہیں گئی۔

کھے وقت بعد وہ گھر آگیا۔اس جھوٹی سی عمر میں جیسے اس نے ساری زندگی جی لی تھی۔ زیادہ تر خاموش رہتا۔عاقب نے اسے دکان چلنے کے لئے نہیں کہا۔ گھر میں مجھی کوئی چیز پکالیتا۔ مجھی کوئی چیز جھاڑ یو نچھ لیتا۔یوں ہی برکار برکار سانظر آتا۔

اس دن میں نے عاقب سے گھنٹہ بھراس کے بارے میں بات کی تھی۔ اس کاد کان جاناشر وع ہو گیا۔

اب وہ جلدی آ جاتا تھا۔ عاقب کے ساتھ ..... ہیں اس کا کمرہ و قنّا فو قنّا چیک کرتی ..... سب ٹھیک ٹھاک تھا۔

میں اب اس کی طرف ہے مطمئن ہو گئی تھی۔

يهول

اجاتک ایک دن عاقب نے بتایاکہ چھوٹو پھر پینے لگا ہے۔ میرے پیروں سے زمین ۱۲ م

کھسک گئی۔ تن بدن میں آگ لگ گئی۔ میں تواس کے لئے پچھ نے منصوبے بنار ہی تھی ..... یہ کیاہو گیا۔

عاقب کو جب معلوم ہوا تھا تو ہیں نے اسے تھیٹر بھی مار اتھا۔ کبھی بھی جب پڑوی میں دیر تک بتی جلتی نظر آتی تو یہ بنسی ہے ملنے چلا جاتا۔ دواؤں کا وجہ سے اسے شراب کی بوسے ہی الجھن ہونے لگی تھی ..... گر بنسی کو پیتاد کھے کر ..... پہلے صرف بو تل کو سو تکھا کر تا ..... پھر کئی دن بعد جب اسے بو ، ناگوار نہ محسوی ہوئی تواس نے ایک دن بو تل کا ایک ڈھکن پیا۔ دو سر ے دن دواور ..... پھر سلسلہ چل نکا ا.....

میرے دل میں ایک ہوک سی اُتھی۔ میری نظروں کے سامنے مجھی چھوٹو کاوہ پہلا والا معصوم سر ایا پھر جاتا ہے ، بھی عبدالرحمٰن دُکاندار کا شفاک ساچرہ۔ اور مجھی بنسی کی عیار نظریں۔ میں کس کس بھول کو کون سی آندھی ہے بچا کے رکھ سکتی ہوں۔ میں اپنا سر پکڑ کے بیٹھ گئی۔

("نياسغر"ال آباد، ١٩٩٩ء)

#### امال

آج پھر میں سارہ سے باتیں کرنے کا بہانہ ڈھونڈ رہی تھی کہ اس نے حسب معمول مجھے جلدی سے سلام کیااوروا پس جانے کے لیے مڑی۔ مجھے جبرت میں ڈال کراس کے قدم گھرجانے والے راستے پریز چکے تھے۔

سے اس وقت کی بات ہے جب کاشت کاروں کو اپنے حقوق کا کچھ کچھ احساس ہونے لگا تھا۔ گرا بھی بھی گئی دیبات ایسے تھے جہاں کے لوگ جاگیر داروں کو آقاد حاکم سمجھے ہوئے تھے۔ ان میں یہ گؤک بھی آتا تھا۔ مختلف گاؤں میں پر ائمری اسکول کھلنے شر وع ہوگئے تھے۔ گر لوگ تعلیم کی افادیت سمجھنے سے محروم تھے، پھر بھی استادوں کی تقر ریاں بہت تیزی سے مور بی تھیں۔ جہاں کی نے سات آٹھ جماعتیں پاس کیں،استاد ہو گئے۔ انہیں دنوں میں نے ساتویں کلاس کا امتحان دیا تھا اور بچھ دنوں تفر تک کی غرض سے گاؤں جلی آئی تھی۔ کوئی مبین خبر پہلے میر ی بڑی آپاک ایک پیائمری اسکول میں سنگل ٹیچر کی حیثیت سے تقر ری بوئی تھی۔ اسکول کی مزل کا کونے والا بوئی تھی۔ اسکول کی جواڑے، مہمان خانے کی فیل مزل کا کونے والا بوئی تھی۔ اسکول کی بورڈ پر گورنمنٹ پر ائمری اسکول کھوایا گیا جے مہمان خانے کی ذیریں منزل کے مشر تی دروازے پر اٹکاویا گیا۔

آپاسارا دن اپناکام کیا کر تیں اور مجھی شوقیہ باغیج میں کری بچھا کر اون کا گولہ اور لا کیاں لے کر بیٹے جا تیں جیسے کہ انہوں نے اپنی استانیوں کو خالی وقت میں بنائی کرتے مجھی و یکھا تھا۔ گریہ خالی وقت مجھی خالی رہتا چلا گیا۔ آپا بچھ دنوں تک اسکول کے بورڈ پر نئی تاریخیں لکھتیں۔رجٹر کھول کر طلبا کی منتظرر ہتیں۔ گر بعد میں کئی ہفتے انہوں نے کرہ ہی نہ تھوا۔ ان بی دنوں بیت چلا کہ اسکول انسپکٹر صاحبہ اسکولوں کے دورے پر ہیں۔

دادا جان کی مداخلت ہے گاؤں والوں میں ہے پچھے نے احترا ماً اپنے بچے اسکول بھیج دیے۔نہ ور دی،نہ کتابیں، تاک بہتی ہوئی، ناخن میلے ناتر اشیدہ، بال الجھے ہوئے۔

خیر رجش پر کرنے کے لیے بچھ بچل گئے ،نام لکھے گئے ، تار تخ پیدائش ،ولدیت وغیرہ ..... دوسرے دن دو ایک بچ آئے۔ تیسرے دن صرف ایک .... بیس بچوں کو گئے ہوں کے آئ ہوں کی دن بیس اور آپاایا ہی کرتے رہے گر بات بی نہیں۔ سوائے ایک بچ کے کوئی بچہ اسکول نہ آتا۔ البتہ جس دن انسپکٹر س صاحبہ آئیں ہم نے بچوں کو ٹافیاں دے کر کلاسوں ہیں بٹھائے رکھا۔ چند جملے رٹائے ،الف سے اللہ بے سے بطخ و غیر ہو فیر ہو و غیر ہ دی کر کلاسوں ہیں بٹھائے رکھا۔ چند جملے رٹائے ،الف سے اللہ بے کہ وہ کون سی کلاس میں ہے ۔ شرف نام پوچھا۔ اور پھر آپائے بچھ سوال۔ کور سیانصاب کے کہ وہ کون سی کلاس میں ہی کہ کیسالگ رہا ہے و غیر ہ فتم کے .... یوں بھی اس طرح کے بارے میں نہیں۔ بس بچی کہ کیسالگ رہا ہے و غیر ہ فتم کے .... یوں بھی اس طرح کے بارے میں نہیں۔ بس بچی کہ کیسالگ رہا ہے و غیر ہ فتم کے .... یوں بھی اس طرح کے اسکولوں کو ایک ٹیچر بیخ (استاد رکھا جاتا۔ انسپکٹرس صاحبہ چائے نوش فر ہا کر ، آپا کی اس جو تا۔ جب تعداد بڑھ جاتی تو و دوسرا استاد رکھا جاتا۔ انسپکٹرس صاحبہ چائے نوش فر ہا کر ، آپا کی تھو رہے گئے رہے گئیں۔

بعد میں دادا جان نے اخروٹوں کی گریوں کی پچھ تھیلیاں ان کے دولت خانے پر مجمجوا زیسے

ان کے روانہ ہوتے ہی تمام بچے رخصت ہونے گئے تو میں نے جاک کے نے ڈب کو کھوالااور بچوں کے ساتھ مل کر بورڈ پر بچھ الٹی سیدھی لکیریں، بچھ طوطے، بچھ چہرے بنانے کی کوشش کی، بچھ دیر بعد بچے چلے گئے۔ بس صرف ایک بچۃ اور میں رہ گئے۔

کیاسادہ زندگی تھی ان بچوں کی بھی۔ نہ بڑھنے کی قگرنہ فیل ہونے کاخوف، نہ اپناغم نہ والدین کی ڈانٹ کاڈر ..... ساراساراون بید کی ٹمپنیوں سے بنی چھوٹی چھوٹی ٹھوٹی لو کریاں پہلوؤں سے لگائے لمجے لمجے بینے گھاس کے میدانوں میں سے بوٹی نماسزیاں چئے۔ ندی کے چکنے پھروں کی اوٹ میں چھیں نہایت تنظی تنظی تنظی مجھیلوں کو پکڑنے کی کوشش کرتے۔ بنتے، کھیلے، بھی کوں کوڈراتے بھی بندروں کی نقل اتارتے ..... کھیتوں اور جنگلوں کی سوندھی مہک بھری تازہ سانسیں لیتے، سرخ سرخ تاک کوالے ہاتھ سے پو نچھتے کی سوندھی مہک بھری تازہ سانسیں لیتے، سرخ سرخ تاک کوالے ہاتھ سے پو نچھتے ہوئے گھروں کو جب جی چاہا چل دیتے اور راستے میں ہمارے اخروٹوں کے باغوں میں ہوا

ترنّم رياض

کے جھونکوں سے گرے اخر دٹ جمع کر کے بڑے بڑے چولہوں کی بھوبھل میں بھنے بھٹوں کے ساتھ نوش کرتے۔

میرا جی جاہتا کہ ایک بار پھر چھوٹی ہی ہو جاؤں اور گاؤں میں پیدا ہو کر ایسے ہی جیوں۔ گر نہیں۔ اتنی بڑی ہو کہ بھی جب سارہ مجھے بکی سمجھ کر دور دور رہتی تھی تواس وقت کیا ہوتا۔ میں ہر عمر میں اپنی عمر سے بڑی جو رہی ہوں۔ ورنہ سارہ کا اور میرا کیا جوڑ ۔۔۔۔ خیر ۔۔۔۔ جانے کیوں ہم شہر میں رہے۔ میرا جنم بھی وہیں ہوا۔۔۔۔ ورنہ بچپاجان داوا جھڑت کے ساتھ گاؤں میں ہی رہ سے سے سینکڑوں میلوں تک پھیلا تعلقہ ۔۔۔۔ ساری ونیا جھڑت کے ساتھ گاؤں میں ہی رہ کے اسے کا کارے آسان سے ملے ہوئے، جیسے آسان بھی اپنی ملکیت میں شامل ہو۔ شہر کے اسے کشادہ بنگے میں رہ کر بھی یہاں کی وسعت کا مقابلہ نہیں ہو سکتا تھا ہی اس استحانات کے بعد خزاں کی شروعات میں فصلیں کینے کے وقت، ہم لوگوں کا چکر لگآ

آپائے شوقیہ نوکری کرنے کا تجربہ کرنے کی خاطر ادھر تقرری کروائی تھی۔ اور ان کے شوق کی شخیل اس ایک بچے کی وجہ ہے ہوئی تھی۔ ورنہ اگر شاگر دہی تاہو تا تو آپا کس طرح اُستاد کہلا تیں۔ یہ آپائے پر ائمری اسکول کا اکلو تا سجیدہ طالب علم تھا۔ وقت کاپابند عمر پانچ برس سب بچے چلے جاتے گر وہ وقت ختم ہونے ہے پہلے ، جب تک کہانہ جائے کہ چھٹی ہوگئے۔ کبھی کلاس ہے نہ نکلاً۔ خاموش خاموش سارنہ کرور نہ تندر ست، گر منمو ہنا سار ذہین بھی بھولا۔ بھی۔ گندی رگت تھی اس کی۔ اس کی ماں اس کے کالے کالے مالوں میں ذراسا تیل ڈال کر ٹیڑ ھی مانگ نکال دیتی جواس کی آئھوں کی سیاہ پتلیوں کے ساتھ خوب میل کھاتے۔

"کیانام ہے تمہارا"؟اسے پابندی ہے آتاد کھے کر آپانے دلچیبی سے پوچھاتھا۔ "بابر۔"وہ کھڑا ہو گیااور آپا کی طرف دیکھے کر گردن کو بائیس طرف ہلکا ساخم دے کر انظریں جھکالیں اور دھیمی آواز میں اپنانام بتایا۔

"بابر کا مطلب جانتے ہو۔ "آپانے نرمی سے پوچھا۔ "جی"۔ وہ میری طرف دیکھے کر بولا ..... پھر کھڑ کی سے باہر دیکھنے لگا۔

"زرايتاؤتو جمين"

میں اس کے قد کے برابراس کے سامنے بیٹھ گئی اور دونوں ہاتھ اس کے شانوں پرر کھ کر مسکراتے ہوئے بوچھا۔ وہ لمحہ بھر میری طرف دیکھتار ہا۔ پھر میرے ہاتھ جلدی ہے اپنے شانوں سے جھٹک کر پچھاونچی آواز میں بولا۔

"بابر کا مطلب ٹیر ہوتا ہے۔۔۔۔۔ ہیں شیر ہوں۔۔۔۔۔ ٹیر ببر۔۔۔۔ جو میری ماں کو مارے گا میں۔۔۔۔ بین اس کو کھاجاؤں گا۔۔۔۔۔ مگر میں۔۔۔۔ ابو۔۔۔۔ ابو کو"۔۔۔۔ اس نے بات ادھوری چھوڑ دی اور چپ چا ہاتھوں کی طرف دیکھنے لگا۔ میں نے اور آپانے جیرت سے ایک و دسرے کی طرف دیکھنے لگا۔ میں نے اور آپانے جیرت سے ایک و دسرے کی طرف دیکھا۔ ایک اور تعجب کی بات بھی تھی کہ ایسے لوگوں میں جہاں کا تلفظ رحیم کور خیم اور حبیب کو ضبیب کر دیتا، بختاور کو بخاور بلایا جا تاوہاں اس بچے کو اپنے نام کے معنی تک معلوم تھے۔ اس کا باپ کمرا (قمر الدین) تو جائل تھا۔وہ ہمارے اناج لے جانے والے ٹرک کاڈرائیور تھا۔ پینے کی عادی بھی تھی، ایک ون کاکام تین دن میں کر کے آتا تھا۔

اس کا مطلب میہ ہوا کہ باہر کی ماں .....ہاں باہر کی ماں ایجھے گھر کی ہو گی۔وہ اس طرف کے گاؤں کی نہیں تھی۔اس کے گاؤں کی نہیں تھی۔اس کے گاؤں اور اس علاقے کے پیج میں شہر آتا تھا۔ تمراجب اس سے شادی کرنے گیا تھاتو دس دن بعد لوٹا تھا۔لڑکی کے والدین نہیں تھے۔ناٹانے لڑکی کی پرورش کی تھی۔

میں نے اپنے اندر جا گے سختس کو باہر کی ماں سے ملا قات کی شرط پر بہلا لیا۔ تگر اس کی ماں سارہ تھی کہ بغیر کام کے بل بھر بھی نہ تھہر تی تھی۔

بابر کے نام بتانے والے واقعے کے بعد سے آپاکو بھی اس کی امی کے بارے میں جانے کی خواہش پیدا ہوئی۔ جب وہ اسے لینے آئی تو میں نے جلدی سے پوچھ لیا کہ کیاوہ تعلیم یافتہ ہے۔ ساتھ ہی آیا نے اسے بیٹھنے کو کہا تو وہ بابر کی ٹیچر کو منع نہ کر سکی .....

اس نے بتایا کہ وہ صرف قر آن شریف پڑھی ہے۔۔۔۔۔اس کے ناٹا پڑھے کھے تھے۔۔۔۔۔
مولوی فاضل تھے۔ بس ان کے علم سے پچھ سکھ لیا تھا۔ قررالدین کے والد سارہ کے پچپا کے
ووست تھے انہی کی وجہ سے رشتہ ہوا تھا۔ ناٹا آخری عمر میں علیل رہا کرتے تھے۔ہاں کر
دی۔شادی کے تیسر بےون انتقال کرگئے۔ یہ کہتے کہتے سارہ کی آئکھیں نم ہو گئیں۔
"اس کے ابانے بمشکل چو تھے تک رکنے دیا۔"اس کے آنسو بہہ نگلے۔
"نہیں روتے نہیں۔۔۔ نہیں۔ نہیں۔ نہیں۔ نے جلدی سے اٹھ کر فرش پر جیٹھی سارہ کے
"نہیں روتے نہیں۔۔۔ نہیں۔۔ نہیں۔۔ نہیں۔۔۔۔ نے جلدی سے اٹھ کر فرش پر جیٹھی سارہ کے

119

آنسوپو تخھے۔ آپاکری پر بیٹھی چپ جاپ سنتی رہیں۔

باتی کاشت کار گھرانوں کی خواتین کی طرح وہ بھی پچھ مانگتی نہیں تھی۔ دادی اماں خود بی کو کی نہ کو کی چیز اس کے ساتھ کر دیتیں ، مٹھائی ، گھی، شہر سے آئی کوئی سبزی وغیر ہ۔ جب میں نے دادی اماں سے اس کاذکر کیا تو وہ مسکر ائیں۔

" مجھے پہلے ہی محسوس ہوتا تھاکہ کسی شریف گھر کی لڑکی ہوگی۔ گریہ شرابی ایسی شاکستہ ہوگی۔ گریہ شرابی ایسی شاکستہ ہوگی کر بھی سدھر نے کانام نہیں لیتا ۔۔۔۔ صبح آئی تھی۔۔۔۔ دودن سے قمرالدین گھر نہیں آیانا۔ پوچھ رہی تھی۔ اب آئے گا تو خبر لوں گی۔ بدنجت کہیں کا،اچھے اور برے کی تمین نہیں دیوانے کو۔ "دادی امال نے سفید ململ کی مقیش گی ساڑی کا پلوما تھے تک تھینچ کر کانوں کے پیچھے پھنساتے ہوئے کہا تھا۔ پھر پچھ سوچنے گئی تھیں۔

میں اس دن کے بعد سارہ کو زیادہ غور ہے دیکھنے لگی۔ مجھے اس میں خاص دلچیں ہیدا ہوگئی تھی۔ دونوں ماں بیٹے پاک صاف ہے۔ ہوگئی تھی۔ دونوں ماں بیٹے پاک صاف ہے۔ سارہ کے پاس کچھ زیادہ ملبوسات نہ تھے گر جتنے بھی تھے تقریباسیاہ رنگ کے ہی تھے ڈھیلے ذھالے ہے، جسمانی زیبائش کو عیاں نہ ہونے دینے والے ..... برو قار، سرایاسادگی۔ خاموش تی۔ میں نے ایسے مشکراتے کم ہی دیکھا تھا۔ تقریبانہ کے برابر۔ بیٹے کو کلاس میں بٹھاتی تو تیں۔ میں بٹھاتی تو

دروازے پر کھڑی رہ کر پچھ دیراسے دیکھتی۔ شاید ملکے سے مسکراتی مبہم می مسکان، ہو نٹوں میں گم ہوتی ہوئی می۔ اور بابر صرف تکتار ہتا ماں کو جب تک وہ اوجھل نہ ہو جاتی اس کی نظروں ہے۔

ا یک دن وہ گھر جانے والی تھی تو میں نے اسے آواز دی۔

''تکھے دیر رکا کروٹا سارہ۔وہ تھہر گئی۔۔۔۔ مجھے دیکھنے لگی۔۔۔ چبرے پر لیے جلے ہے تاثرات لیے ہوئے'جیسے مسکرانے لگی ہو۔۔۔۔۔ مسکرانا چاہتی ہویا پھر ۔۔۔۔ جانے کیا۔ ''جلدی تو نہیں ہے جانے کی۔۔۔۔''اس کے لب ایک طرف ہے مسکرائے چبرے پر شگفتگی اور نرمی سی چھاگئی۔

''جی نہیں کو گیا ایسی جلدی نہیں ہے۔''اس نے حلیمی سے جواب دیا۔

"ا تنی سنجیدہ کیوں ہواکرتی ہو۔" میں ایک بڑے سے ٹو نے ہوئے در خت کے تنے پر بیٹے گئی اور ذراسا کھسک کراس کی طرف د میکھتی ہوئی بولی تو وہ بچ بچ مسکرادی۔اور آکر میر سے پاس بیٹے گئی۔اسے واقعی میری عمر کی لڑکی سے اتنے سنجیدہ سوال کی امید نہیں تھی۔ گر پھر پکھے لیحے بعدوہ خود سنجیدہ ہو گئی۔

"جی بس مجھی مجھی عجیب سی ہو جاتی ہے طبیعت۔"

"جمائی مجھے تو تم اچھی خاصی خمگین نظر آیا کرتی ہو۔۔ بٹاؤ۔۔ بچے ہے نا۔۔۔ کیوں رہجیدہ رہتی ہو۔۔۔ بٹی ان کوئی سہلی نہیں رہجیدہ رہتی ہو۔۔۔ تمباری کوئی سہلی نہیں ناظر آیا کر جھے اپنی چھوٹی می دوست سمجھ لو۔۔۔۔ "میں ہنس دی۔ بس اس بات کے بعد اور کوئی بات نہ ہوئی ۔۔۔ وہ مجھے کئی سکنڈ تک دیکھتی رہی۔ اس کی آئکھیں بھر آئیں تواس نے چبرہ بات نہ ہوئی ۔۔۔ وہ مرک طرف کرلیا۔ میں نے اس کا ہرا ہے شانے پر نکادیا تو وہ بچکیاں لیتی ہوئی رو پڑی۔ اس کی سسکیال تھیں اور میراکندھا۔ میں نے بچھ اور یو چھانہ اس نے بچھ کہا۔

اس کے بعد وہ مجھی میرے پاس کچھ وفت کے لئے رہ جاتی۔ جاہل تمرالدین نہ صرف فیش کامی کرتا بلکہ ہاتھ بھی اٹھایا کرتا۔ بیچے کی موجود گی کاخیال کیے بغیر۔ جتناوفت گھر میں ہوتا، لڑائی جھکڑے کے نئے نئے بہانے تلاش کر کے اس کو دق کرتا۔ دو پہر تک سوتار ہتا۔ پیکھر فہ بحث کے نئے نئے موضوع ایجاد کرتا۔

" پیته نہیں میر اکیاقصور ہے۔ کوئی رشتہ دار ہو تا آس پاس کہیں۔ تو ہمیں بتا تا کہ خرابی اسال کہاں ہے۔ میں خود کو ٹھیک رکھنے کی پوری کو شش کرتی ہوں۔ مگر مجھے خود پہتہ ہی نہیں چاتا۔ میں اپنی طرف سے سب کام اچھے ڈھنگ سے کرتی ہوں ..... مگر ..... "ایک دن باتیں کرتے ہوئے اس نے کہاتھا۔

" مجھے تو تم میں کوئی خرابی نظر نہیں آتی ..... بلکہ تم تو خوبیوں کامجموعہ ہو۔" " نہیں کچھ بات ہے جو میں سمجھ نہیں پاتی کہتاہے کہ دوحرف پڑھ لیتی ہو۔اس کا مطلب سے تو نہ ہواکہ تم مجھ سے کوئی بڑی شخصیت ہو۔حالا نکہ میں نے مجھی ایسا کہانہ سوچا۔" کھ کڑیں نہد ہوا ہے ۔ ساتھ ایسا ہیں ہیں کا جہ ساتھا ہوں۔ آ

پھر کئی دن سارہ نہیں آئی۔نہ ہی بابر۔ آبائے اکلوتے طالب علم کا بڑی لگن سے انتظار کر تیں۔ایک دن گھر میں کسی نے بتایا کہ سارہ کواس کے شوہر نے بری طرح ذرو کوب کیا ہے۔سارہ کا کوئی دور کا رشتہ دار کسی کام سے آیا ہونہ۔ قمر الدین کہتا ہے کہ سارہ کااس کے رشتہ دار کے ساتھ کچھ ۔۔۔ کہ سارہ اس کا بہت خیال رکھتی ہے۔

میں بیہ سن کر جیران رہ گئی۔ سارہ اور بیہ . . . بیہ تکیمے ہو سکتا ہے۔ قمر الدین اس کے بعد سے غائب ہے۔ کئی دن ہو گئے . . . کسی نے قمر الدین کو شہر میں دیکھا تھا۔ کیسی ہے سارہ۔ میر اجی چاہاسارہ کے گھر چلی جاؤں۔

رمضان کا مہینہ تھا۔ سہ پہر کا وقت تھا۔ دروازے کے قریب بندھی بکری نے بید کی شاخوں سے ہرے ہرے ہے جہاتے ہوئے مجھے ایک نظر دیکھااور نہایت معصو میت ہے سر شاخوں سے ہرے ہر کے جاتے ہوئے مجھے ایک نظر دیکھااور نہایت معصو میت ہے سر جھکا کر ، میں ، کی صدادی۔ اندر گئی تو باہر دھان کی گھاس کی بنی چٹائی پر قلا بازیاں کھار ہاتھا۔ مجھ پر نظر پڑی تو چہکتا ہوا قریب آگیا۔

"ارے۔ آپ۔یہ دیکھئے میں نے دونوں طرف سے شخق ککھی ہے۔ میں بہت کھیاتا موں۔ کئی دن سے کوئی شور ہی نہیں مچا۔ مال روئی بھی نہیں ..... بہت مزہ آیا۔ مال اچھی موجائے گی نا ..... تو میں اسکول آؤل گا۔ پر سوں آؤل گا۔ سو موار کو۔'

اس نے واقعی بڑی صفائی ہے دونوں طرف لکڑی کی سیاہ تختی پر سفید ملتانی مٹی ہے اپنا مبق لکھا ہوا تھا۔ ایک طرف حروف ایک طرف ہند ہے۔اسے میں نے پہلی دفعہ اس طرح منتے کھیلتے ہوئے دیکھا تھا۔

> "ماں کو بلاؤں۔"اس نے مسکر اکر یو چھا۔ " نہیں تم کھیلو۔ میں جاتی ہوں اندر۔"

سارہ کا گھر لکڑی کا چھوٹا سا صاف ستھرا گھر تھا۔ میں نے جوتے ہاہر اتار دیے تھے، بکری سے ذرا دُور۔اندراگر بتی کی خوشبو پھیلی ہوئی تھی۔سارہ بادر جی خانے میں نہیں تھی۔ کھاٹا پکا چکی تھی کہ مٹی سے تازہ پہتے چو لہے سے سوند تھی سوند تھی بھاپ اٹھ رہی تھی۔ اور بادر جی خانے میں فرحت بخش می حرارت تھی۔

دوسرے کمرے کی طرف گئی تو در دازے کی دہلیز کے قریب ایک پرانا ساسفری بیّب رکھاہوا تھا۔

اندر سارہ دونوں ہاتھ دعامیں اُٹھائے کھڑی سے باہر آسان کی طرف رخ کے بند آتھوں ہے جانے کہاں دیکھ رہی تھی۔اس کے زرد رخساروں پر آنسوڈ ھلک رہے تھے اور چہرے پرایک پُرسکون تقدس جھایا ہواتھا۔ کمرے کی دوسر کی دیوار کے قریب سارہ کے خاصے ضعیف اور بزرگ رشتہ دار جائے نماز پر دوزانو تلاوت کلام پاک میں محو تھے۔ان کاسر اتناجھکا ہواتھاکہ سفید کمی داڑھی رحل کے کنارے سے چھور ہی تھی۔وہ ہر آیت کا ترجمہ پڑھ کر تفسیر بیان کررہے تھے،وٹل کے دوسر سے کونے پرشب چراغ کی تعبیج ، جاڑوں کی اترتی شام کی ہلکی روشنی میں دیک رہی تھی۔

افطار میں بس چند منٹ ہی باتی تھے۔

ب (ماہنامہ" آجکل"نی دیلی، ۱۹۹۹ء "جیات"سرینگر، ۱۹۹۹ء

ا بنخاب ما مبنامه "آ جکل" ننی و یکی، ۲۰۰۰ه )

## مائيس

"بہت گرمی لگ رہی ہے ماما" ۔۔۔۔ میرے آٹھ سالہ بیٹے نے نیند کے خمار سے نڈھال اورگرمی کی شدت سے بے حال ہو کر کہا تو میں جو خود گرمی کے مارے کروٹ پر کروٹ بدل رہی تھی اور خود کوسو تاہو اسمجھ رہی تھی، ایکافت جاگ گئی۔

"ہاں بیٹا!جانے کیوں آ دھی رات کو بجلی چلی گئے۔" میں نے اٹھتے ہوئے کہااور کسی طرح روشنی کر کے دو پکھیاں اٹھالائی۔

دونوں بچوں کے در میان بیٹھ کرانھیں پنکھا جھلنے لگی۔

آج دن بھی بہت مصروف تھا۔ سورج جیسے جسموں کے قریب ہو کر تموز پھینک کر رہا تھا۔ میں ائی کا مکمٹ لینے کے لیے گئی تھی اور تقریباناکام ہی لوٹی۔ گرمی کے اچانک شدید ہوجائے ہے لوگ پہاڑوں کو روانہ ہور ہے تھے۔ تین دن بعد کا ایک مکٹ تھا مگر منتظر فہرست میں۔

یہ تیسرا چکر تھامیرا ٹریول ایجنسی میں۔ ایک مختصر سی اُڑان اور اینے دنوں کی پریٹانی۔ سارے دن میں پسینہ بن کر بہہ گئی تھی۔ دو تین جگہوں پر گئی گمر بات نہ بن پائی۔ میں میں میں بیسے میں کر بہہ کئی تھی۔ دو تین جگہوں پر گئی گمر بات نہ بن پائی۔

شام کوائی سے سارا ماجرا کہا۔ وہ خاموش سنتی رہیں، گر ان کے چہرے پر اُبھرے ڈو ہے کرب کو بیں محسوس کر کے اُداس ہوتی رہی۔ سر دیوں بیں وہ کچھ وفت میرے پاس گذارا کر تیں۔ گر گر میوں کے شر وع ہونے سے پہلے نہی وہ روانہ ہو جا تیں۔ وس بارہ دن بیشتر خاصا خوشگوار موسم تھا۔ انھوں نے کہا بھی تھا کہ نشست محفوظ کر والوں اُن کی، گر بیں نے سوچا، پچھ دیر اور تھبر جائیں یہاں۔ ابھی موسم بہتر ہے۔ گر موسم کیا بدلا کہ سے پریشان بوگئی ہیں۔

ائی بہاڑ کی تھیں ..... جھیلوں، چشموں اور ہریالی پر زندہ رہتی تھیں۔ان موسموں کی عادت نہ تھی اٹھیں۔گرم ہوا کی ایک لہر اُن کے ضعیف وجود کو ایسے جھنجھوڑ دیتیں کہ وہ تمازت سے حجلس حجلس جاتیں۔

میرے شوہر شہر سے باہر گئے ہوئے تھے۔ درنہ یہ نکمٹ وغیرہ کا کام وہی کیا کرتے ں۔

" ماما …… زور سے جھلئے ناپئکھا …… "میراد وسرا بیٹا جواس سے کوئی ڈیڑھ برس بڑا تھا، ہاہیں اور ٹا نگیں پھیلا کرا کی لمباسانس لیتے ہوئے بولا۔ میر اہاتھ تیز تیز چلنے لگا۔ کائی دیر سے میں دونوں ہاتھوں کی پلکوں پر پیپنے کے قطر سے دونوں ہاتھوں کی پلکوں پر پیپنے کے قطر سے انگتے ادر بہہ جاتے۔ بتھیلیوں کو بھی بار بار پونچھنا پڑتا تھا۔ ورنہ پنکھیوں کی ڈنڈیاں ہاتھوں سے بھیلوں کو تھیں۔

آج دن میں پچھ دیر کے لیے بجلی چلی گئی تھی۔ جزیٹر میں پیٹر ول نہیں تھا۔ گر کمرے چو نکہ محفظہ اور بچوں کو پریشانی نہیں ہوئی، چو نکہ محفظہ اور بچوں کو پریشانی نہیں ہوئی، گرائی کی حالت خراب ہور ہی تھی۔ او ھر اُدھر بیقرار چکر لگا تیں، مبھی عنسل خانے میں جاکر اسٹ کی حالت خراب ہور ہی تھی۔ او ھر اُدھر بیقرار چکر لگا تیں، مبھی عنسل خانے میں جاکر اسٹی کی حالت بیانی چینر کتیں۔ میں وُ عائیں ایک کہ جلد آجائے بجلی۔

اور اب میں رات بھی کسقدر تبہتی ہوئی تھی۔ نیند بچھ پر غلبہ کیا جا ہتی تھی۔ اس شدید گرمی میں اگر کچھ دیر آنکھ لگ بھی جاتی تو سونہ باتی کہ بچے بے چین ہوا تھیں گے۔ ان کے آرام میں خلل پڑے گا تو صبح وقت پر بیدار نہیں ہوں گے۔ سکول میں او تکھنے لگیں گے۔ سرزنش ہوگی۔ اس وقت قدرے پُرسکون لگ رہے تھے۔ چبروں پر کھڑکی سے جھا نکتی ہوئی جو ندنی پھیلی ہوئی تھی۔ کاش بجل آ جاتی اور وہ سکون سے اپنی نیند پوری کر لیتے .... میں بھی کچھ دیر سوجاتی۔

110

میں تو بھول ہی گئی .....

بچوں کا پنکھاچھوڑ دوں گی تووہ جاگ جائیں گے ..... مگر .....

امی کے کمرے کی طرف چل دی۔ راہداری طے کرنے کے دوران میری نظر امنی پر پڑی تھی۔ وہ کمرے میں کھڑی دکھائی دیں۔ کچھ بل بعد ..... بیٹھ گئیں ..... پھر کھڑی ہوگئیں ..... دروازے کاوستہ ہو گئیں ..... دروازے کاوستہ پکڑ کراہے کھو لئے لگیں ..... کمرے کاایک حجھوٹا پکڑ کراہے کھو لئے لگیں ..... کمرے کاایک حجھوٹا ساچکر کاٹا ..... پھر دستہ حجھوڑ کر کمرے کی طرف پلٹیں ..... کمرے کاایک حجھوٹا ساچکر کاٹا ..... پھر بر آمدے کے دروازے تک جاکر دوبارہ کمرے کی دیوار تک آئیں ..... پھر دوسری دوسری دیوار تک آئیں ..... پھر

کسی ننگ پنجرے میں قید پر ندے کی طرح دہاد ھر اُد ھر پریشان اور بے حال تڑپ رہی تھیں۔ گرمی نے انہیں بری طرح سے بے چین کرر کھا تھا۔ اور بیہ سب میں نے محض مختصر سی راہداری میں چلتے ہوئے دیکھا تھا۔

"اي سي آپ سي آپ محمک بين تا سي؟"

" ہاں بیٹا ۔۔۔۔ میں ۔۔۔۔ میرا دَم گھٹ رہا ہے ۔۔۔۔ شاید ۔۔۔۔ میری موت ۔۔۔۔ مجھے یہاں سمینج لائی ہے ۔۔۔۔ "وہ رک رک کر بولیں۔

"نہیں امی ۔۔۔۔ ایسانہ کہیے ۔۔۔۔ چلئے ۔۔۔۔ حجوت پر چلتے ہیں ۔۔۔۔ آئے۔" "تم نے ۔۔۔۔ پہلے ۔۔۔۔ کیوں نہیں بتایا ۔۔۔۔ حجوت پر پچھ بہتر ہوگا ۔۔۔۔ کیا؟" "جی ہاں ۔۔۔۔ جب گھر میں بجلی نہیں رہتی ۔۔۔۔۔ تولوگ اندر کہاں رہیاتے ہیں گھر کے باہر ہی پچھ ٹھنڈک ہی محسوس ہوتی ہے ۔۔۔۔۔ آئے۔"

میں نے اند هیرے میں ان کاہاتھ پکڑ کرزینہ طے کرتے ہوئے کہا۔

بر آمدے والا دروازہ ..... بہت شور مجاتا ہے بیٹا۔ بر آمدے بیں ہی رہ جاتی کچھ دیر ..... اس کے قبضوں بیں تیل ڈلوادینا ..... میں اسے کھول دیتی تو ..... تو پچھ سانس ..... گرتمہاری نیند تو بہت کچی سانس ..... گرتمہاری نیند تو بہت کچی ہے ..... اگر ..... کھولتی تو بہت کچی ہے ، بہت کھی ہوا ..... کچھ سانس ..... تم بھی گری تو ..... کچھ سانس ..... تم بھی گری سے جاگ گئی نا .....

میرے نیکی ۱۰۰۰ اور بچے ۱۰۰۰۰ وہ تیز تیز سانس لیتی ہوئی کہدر ہی تھیں۔

" نہیں ای! میں تو بہت پہلے بجل کے جاتے ہی جاگ گئی تھی۔ بچوں کو پنکھا جمل رہی تھی۔ میں آپ۔ میں تو بھول ہی گئی تھی۔ سنگی تھی۔ میں نے سوچا ۔۔۔۔۔ کہ آپ۔۔۔۔ آپ۔ میں تو بھول ہی گئی تھی۔۔۔۔۔ کتنی تکلیف ہوئی آپ کو۔۔۔۔۔ "

جیت پرواقعی ہوا چل رہی تھی۔ میں جلدی سے بچوں کولانے بنچے کی طرف بھا گ۔ پھر آدھے راہتے سے واپس حیت پر آکر جار پائیاں بچھانے گئی۔ای کھڑی کھڑی کمے سانس لے رہی تھیں۔

"آیئاں چار پائی پرلیٹ جائے۔"میں نے دیوار کے ساتھ کھڑی چار پائی جلدی سے بچھائی ۔۔۔۔ "آیئاں جلدی سے بچھائی ۔۔۔۔ "آیئے ۔۔۔ میں تو بھول ہی گئی "ای چار پائی پرلیٹ گئیں تو میں نے ایک اطمینان بھری نظر ان پر ڈالی۔ لیکن مجھے اپنے حلق میں بچھا اٹکا ہوا سامحسوس ہور ہا تھا پھر پل بھر بعد میں بنچے کو چل دی۔

ہے۔ بچوں کو پیکھی جھلتے وقت میری آئکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو بہدر ہے تھے۔

# آبلوں برحنا

نیلما تقریباً ہے تاثر چہرنے سے ان دونوں کو بار باردیکھنے لگی۔ " سیج کہدر ہی ہوں میں ..... "ثیر تیں نے ابر داٹھا کر سر ہلا کر کہا۔ "کیوں تانیہ ؟"

''ہاں بالکل مجھے تم سے اتفاق ہے ۔۔۔۔۔ دیکھو نیلما اگر تم نے ہماری بات نہ مائی تو اس طرح تم ضائع ہوتی رہوگی۔ بھی تندر ست مجھی علیل۔اورز ندگی ختم ہوجائے گی۔''تانیہ نے سر جھکالیااور نیلماان دونوں کی طرف پیار بھری مسکر اہٹ لئے دیکھتی رہی۔ \*\*

"جائے پیوگی تم لوگ۔"نیلمانے اٹھتے ہوئے کہا۔

" نہیں پہلے تم ہماری بات سنو۔"شریںنے نیلما کا بازو تھینچ کراہے کری پر بٹھا دیا۔ " بلکہ اتفاق ہے آج ہماری مہینے بھر بعد صلاح ہوئی اس لئے میرا موڈا چھاہے ..... تانیہ

کو معلوم ہے "اس لئے تم میری بات سنو شیریں نے کہا۔

"بال صبح جب بین ان کے ہاں گھر کی جا بی تو بہتے جب میں ان دونوں کے پیغامات ایک مجھے بہت اچھا لگا۔۔۔۔ یو بینور سٹی کے دن یاد آگئے۔جب میں ان دونوں کے پیغامات ایک دوسرے تک پہنچایا کرتی تھی۔ بلکہ آج تو میں گھرسے کچھ دیر پہلے یہ بی سوچ کرنگلی تھی کہ ان دونوں کو پر انے دنوں کا داسطہ دے کر منالوں۔وہ ایک دوسرے سے الگ رہ کر بھی جدانہ رہنا۔ دونوں کو پر اپنی جاعتوں میں رہ کر مجھے پر زے دے دے کر دوڑ انا۔وہ لگاد ٹیس،وہ نزا کتیں کہ:

ر کھتی تھی بھونک کر قدم اپناہوائے سرد بیہ خوف تھا کہ دامن گل پر پڑے نہ گرد

ارے بھی وہ دن کیا ہوئے کہ ایک دوسرے کی پند طبع کا اسقدر احرّ ام کیا جاتا تھا۔اؤراب؟ آبلوں پر حنا تمر جھے یہ سب کہنے کی ضرورت نہ پڑی ..... حالات معمول پر آچکے تھے ..... " تانیہ نے کمی سانس لے کربات ختم کی۔

"اصل میں عادل روز بہ روزاب کچھ زیادہ ، agressive ہور ہیں ہیں مادل روز بہ روزاب کچھ زیادہ ، عصہ کا برااٹر نہیں پڑ سکتا؟ ..... کسی نہ کسی ہوں تو منہ لاکائے۔ شادی بہانے اکڑتے رہتے ہیں مصروف رہوں تو منہ کچھلائے۔ ہیں ہوں تو منہ لاکائے۔ شادی سے پہلے کتنے اچھے انسان تھے عادل ...... کتنے اچھے دوست تھے ہم دونوں۔ اب بھی دیر سے آتے ہیں بھی بغیر بتائے چلے جاتے ہیں۔ ہر بات پر بحث کرنے پر تل جاتے ہیں .... اپنی غلط باتوں کو صبح ثابت کرنے کے لئے۔ باہمی سمجھوتہ تو جیسے رہا ہی نہیں ہمارے در میان .... ہاں جب بھی مہینوں گفتگو کرنا ترک کردوں تو پچھے دن کے لئے رائے پر آجاتے ہیں۔ گر بول۔ گر بول۔ گر بول۔ گر بول۔ گر بول۔ گر بول۔ آجاتے ہیں۔ گر بول۔ گر بول۔ گر بول۔ گر بول۔ آجاتے ہیں۔ گر بول۔ گر بول۔ گر بول۔ گر بول۔ گر بیس ہیں ان سے .... فیر بھی .... شکر ہے کہ آئ تو حالات ہیں تناؤ نہیں ہے .... اب نہیں ہیں ان سے .... فیر بھی .... شکر ہے کہ آئ تو حالات ہیں تناؤ نہیں ہے .... اب

" بھئی مر دوں کا تو بس ایسے ہی ہے ۔۔۔۔۔ دھونس جمانے کی فکر میں رہتے ہیں ہر وفت میں نے اکبرے کتنی دفعہ کہا کہ اپنے محکمہ میں فلیٹ کی عرضی دے دے۔۔۔۔۔ استے بڑے افسر ہیں ۔۔۔ آسانی سے مل جائے گا۔ مگر نہیں۔ رہیں گی اس بھڑ دل کے چھتے میں۔ان کی والدہ کو تو جھیل رہی تھی۔اب ان کی بہن بھی اس شہر میں آگئی ہیں ۔۔۔ "تانیہ نے کہا۔ کی والدہ کو تو جھیل رہی تھی۔اب ان کی بہن بھی اس شہر میں آگئی ہیں ۔۔۔ "تانیہ نے کہا۔ "اٹھ ۔۔۔۔ چائے ۔۔۔۔ بنالا ۔۔۔۔ ہو مثل کی طرح تینوں بمٹھ کر پئیں گے اور پرانے دن یاد کریں گے۔ "شیریں نے نیلماکی کمرکو دونوں ہاتھوں سے ڈھیلتے ہوئے کہا۔

" نہیں میں بنالاتی ہوں شیریں۔ نیلما تمہارے پاس بیٹھے گی۔"

"احچھاایسا کرتے ہیں کہ سب مل کر بناتے ہیں ..... چلو کچن میں ..... تم ہاتیں بھی کرنا اور مجھے جائے بناتے ہوئے دیکھنا۔"

شریں نے مسکر اکرا مخصتے ہوئے کہا ۔۔۔۔۔اور وہ تینوں چھوٹی سی رہداری طے کر کے نیلما کے باور جی خانے میں چلی گئیں۔ایک خوابگاہ والا یہ فلیٹ خاصا خوبصور ت تھا۔ ایک لشست گاہ۔ مخضر غلام گردش جے نیلمانے لا تبریری میں تبدیل کر دیا تھا۔ایک طرح یہ حصہ اس آبلوں بیر مینا

کی سنڈی بھی تھا۔اس چھوٹے سے دو نفری کرسی میز پروہ لکھنے پڑھنے کا کام بھی کرتی تھی اور کھاناد غیرہ بھی وہیں ہو جاتا تھا۔

"تم نے گھر کوخوب سجار کھا ہے۔۔۔۔ بس ایک ہی کی ہے۔۔۔۔ "تانید نے ہو نئوں کے خم میں مسکر اہٹ کو چھپاتے ہوئے عیال کر کے کہا۔۔۔۔۔اور دونوں کو باری باری دیکھنے گئی۔ " ۔۔۔۔۔ گھروالی ہے اسکار بطلب میرامطلب مگھرہے۔۔۔۔ گھروالی ہے۔۔۔۔۔ ایک گھروالا بھی اب ہو ہی جائے۔ " ۔۔۔۔۔ گھروالی ہے تانید نے اپنی بات ختم کر کے قبقہ لگایا۔ نیلما گردن کو خم دے کر ہو نئوں پر مبہم می مسکر اہٹ لئے جائے کی پتی کے ڈبے ہے ہتھیلی پر بتی ڈالنے گئی۔

''میں نے گئی د فعہ عادل ہے کہا کہ لائی (Loby) میں اتنی جگہ ضائع ہو رہی ہے۔اس مین کتابوں کی الماریاں شفٹ کر دیں گے توبیڈروم میں خاصی جگہ نکل آئے گی مگر وہ تو تجھی اچھے موڈ میں ہو تو .....ورنہ ....."

شریں سنجیدہ نظر آر ہی تھی .....

"نہیں نیلما ..... تمہارے بیڈروم میں بیٹھتے ہیں ..... میں لیٹنا بھی چاہتی ہوں، ذرا میرے اندر کا ٹیڈی بیئر بھی تو کچھ ہاتھ پاؤں ہلائے ..... تم لوگ مُونڈھوں پر بیٹھ کر میرے ہاتھ پاؤں دابنا۔ "اس ہات پر سب ہننے لگیں۔

'' ٹھیک ہے بھئی کہ ۔۔۔۔ تم تھک بھی تو بہت جاتی ہوگی ۔۔۔۔ گھر میں کیا بتایا'' '' وہی شاپنگ (Shopping)اور کیا کہتی ۔۔۔۔ وہ تو وہی دن تھے ۔۔۔۔ دیر بھی ہوتی تو امی کو معلوم تھاسب ساتھ ہوں گی۔ شیریں کے ہوسٹل روم میں ۔۔۔۔ یہاں تو تین تین کو توال بیں اورا کیک معزور ملزم ۔۔۔ ''پھر قبقہہ بلند ہوا۔

" گریے تو بتاؤ کہ تمہاری نند تو انجھی خاصی پڑھی لکھی ہے .....وہ بھی۔ "شریں نے کہا۔ " نہیں یار سب ایک سے ہیں بس بچے انجھے ہیں معصوم سے۔ ہماری جٹھائی کا بیٹا نو آبلوں پیر دینا

ىرىن كاسىس" تانىيە أداس سى ہو گئى۔

''تم لوگ تو جانتی ہو کہ آج کل مجھ سے پچھ کھایا بیا تو جاتا نہیں ۔۔۔۔۔ بس خربوزہ ۔۔۔۔ یا تیر بوز۔۔۔۔۔ یا بیانی شربت وغیرہ ۔۔۔۔ ایک خربوزہ کھالیا تھا میں نے ۔۔۔۔ تو جواد کہنے لگا کہ چی آپ کے بیٹ میں بھالو ہے نا ۔۔۔۔ تو میں نے کہا نہیں میٹا ۔۔۔۔ ایسا نہیں کہتے ۔۔۔۔ تو کہنے لگا کہ ای تو کہتی تھیں کہ چی نے بورا خربوزہ نگل لیا۔ پھو پھواور دادی بہت ہنمی تھیں بولیں کہ بھالو جو بل رہا ہے اس کے بیٹ میں ۔۔۔۔ مگر اُس کی چھوٹی یا نجے سالہ بہن نے پھر استے بیارے انداز میں اُسے جھایا کہ میں اُس بات کا دُکھ ہی بھول گئی۔''

" کیا کہا...." شیریں نے پوچھا۔

" کہنے گئی کہ چی کے پیٹ بیس بے بی ہے ناچھوٹا سا ایسا۔ میرے ٹیڈی بیئر جیسااگر پی پچھ کھائیں گی نہیں تو بے بی ویک پیدا ہوگا ۔۔۔۔ پھر روئے گا۔۔۔۔ بیس نے اس کی بات س کر اُسے سینے سے لگالیا تھا۔۔۔۔ دونوں بہن بھائی میرے پیٹ سے کان لگا کر بیٹے رہے بلکہ اپن ٹیڈی بیئر کو بھی ساتھ لگالیا تھا۔۔۔۔ پھر تھوڑی دیر بعد ان کی پھو پھی جان آئیں اور انہیں پڑھانے کے بہانے لے گئیں۔۔

> زور زور ہے کہہ رہی تھیں کہ تم لوگوں کو بھی کوئی کام نہیں کیا..... بے کاروں کے ساتھ برکار ہوگئے ہو۔"

'' یہ اچھی مصیبت کا اضافہ ہوا ہے۔ آخر شادی کیوں نہیں گی۔'' اس نے شیریں نے بچھا۔

" بھتی میری نذر کسی زمانے میں سناہے بہت خوبصورت ہواکرتی تھی۔ پریوں جیسی۔
پھرایک شنرادہ آیااور منگئی کر کے کینیڈ اچلا گیا۔ نند نے کئی سال انظار کیا پھر نوکری کرلی ۔۔۔۔۔ اس اچھاجاب (Job) ہے اس کا ۔۔۔۔ مزے میں ہے وہ تو۔۔۔۔ اچھا تم میری نند کو گولی مار و۔۔۔۔۔ اس نیلما کی بچی ہے پوچھو کہ یہ شاد کی کب کرے گی۔ ؟" تانیہ نے نیلما کو گھورتے ہوئے کہا۔
" ہال نیلما ۔۔۔۔ بو تم شادی کر ہی ڈالو۔۔۔۔ بہت سونا سالگتا ہے تمہار اگھر۔ ؟"
" ہیر کبھی بھی بیمار بھی تو ہو تا ہے انسان ۔۔۔۔ تب؟" تانیہ نے بات آگے بڑھائی۔ نیلما حیب جاپ چاہے گھوٹ بھرتی تو ہو تا ہے انسان ۔۔۔۔ تب؟" تانیہ نے بات آگے بڑھائی۔ نیلما حیب جاپ چاہے گے گھوٹ بھرتی رہی۔

"تمہارے لا شعور میں تناؤ ہے نیلما .....اس لئے بھی بیار ہو تی ہو۔ مبھی پریثان نظر آتی ہو ..... نہیں؟"شیریں نے کہا۔

'کیاکرتی ہو جب بیار ہواکرتی ہواکیا اکیا ؟'' تانیہ نے نیلما کے چرے کو دیکھتے ہوئے یو چھا۔

"تم کیا کرتی ہو؟" نیلمانے بلیث کر سوال کیا۔

''ڈاکٹر کوفون کرتی ہوں۔ یا کوئی اورفون کر دیتا ہے۔ در نہ خود ملنے چلی جاتی ہوں۔''
''میں بھی وہی کرتی ہوں۔ ''نیلمانے گردن کو شانے کی طرف خم دیکر کہااور مسکرادی۔
'' تنہائی میں بھی بھی انسان اداس بھی تو ہو جاتا ہے۔ کوئی تو ہو۔''میریں نے کہا۔
''تم لوگ اداس نہیں ہو تیں؟''اپنی سوچوں میں تنہا نہیں ہو تیں۔ کیازیادہ تر با تیں انسان اپنے آپ ہے ہی کرنا پندنہیں کرتا۔''نیلمادونوں کو باری باری دیکھ کر بولی۔
''اس بھی ۔''سبہت ہوتے ہیں۔''شریں اور تانیہ دونوں نے ایک ساتھ کہہ دیا۔
''بیل بھی نیلما۔'' میں حیات پاکر انسان خوش تو رہتا ہے نا۔'' بچھ لیمے کی خاموشی کے بعد تانیہ نے کہا۔

"اور وہ تمہارا بچون ہے دیوانوں جیسا بیار ..... تم ماں بھی نہ بناجا ہو گی؟" شیریں نے نہایت آ ہنگی ہے ایناایک ہاتھ تانیہ کے انجرے ہوئے پیٹ پرر کھ دیااور دوسرے سے نیلماکا زخسار زور زورے حیتھیا کر بینتے ہوئے کہا۔"

"کیول .....؟ کیا بچول نے محبت کرنے کیلئے بچوں کو جنم دیناہی سند ہے .....کتنی بڑھ گئی ہے آبادی .....کتنے تو ہیں بچے جن کا کوئی ہے ہی نہیں اس دنیا ہیں۔"

نیلمانے سنجید گی ہے کہااور برابر کی سنگھار میز ہے Nailfiler اُٹھاکر نیم دراز تانیہ کی انگلیوں کی ناخنوں کو ملکے ملکے گھنے لگی۔

"کیسے ہو گئے ہیں تمہارے ناخن۔ تمہارے پاس اپنے لئے وقت نہیں۔"نیلمانے تانیہ کی طرف نظرا ٹھاکر کہااور دوبارہ ناخن گھنے میں مشغول ہو گئی۔

اب تم موضوع برلنے کی کوشش مت کرو۔ یہ بناؤ کہ ایک ساتھی کی ایک شریک حیات کوپانے کی ایک شریک حیات کوپانے کی ایک خوشی بھی تو ہوتی ہے۔"شیریں نے اس کا جھکا ہوا چرہ اپنی شہادت کی آملہ دیں جا

#### ایابیلیں لو بدآ ٹیں گی

ا نگلی ہے او پر کوا ٹھا کر کہا۔

''احچھاتم دونوں مجھے یہ بتاؤ کہ کیاتم دونوں مجھے سے باد ہخوشہو۔یامیں تم ہے کم'' نیلمانے دونوں کے چبروں کی طرف بیار بھری نظروں سے دیکھ کر کہا تو وہ دونوں ایک دوسر نے کواور پھر نیلما کودیکھنے گئی۔

"بال سوچناردے گااس بر۔"

تانیہ نے چبرے پر سنجید گی طاری کرتے ہوئے ابرو اوپر اٹھائے اور سرینچے کو ہلایا تو تینوں کھلکھلا کر ہنس دیں۔

144

# شام جي

کچھ تین ماہ بعد جب مجھے کوئی حیار روز پہلے شام جی د کھائی دیے تو میں نے حال احوال دریافت کیاان کا،ان کی "فیملی" کا ..... فیملی کی خیریت کی سوال پر ان کا چېره چیک سا گیا تھا۔ چر چند کھے بعد وہ کچھ اداس ہے ہو کر بولے تھے کہ بینو کی طبیعت شاید ٹھیک نہیں ہے کہ وہ کمز ور ہو گیااور میری سمجھ میں کچھ ٹھوس وجہ نہیں آر ہی۔ ان کی سمجھ میں نہ آنے والی بات س کر میں بھی پچھ سوچنے پر مجبور ہو گئ۔ شام جی سے میری سیجیلی ملا قات ایک ادبی تقریب میں ہوئی تھی۔ "میں نے تو سنا تھا کہ آپ اپنی مادری زبان میں بھی لکھا کرتی ہیں ... ؟"ميرے وائیں شانے کے قریب نیم سرگوشی جیسی سوالیہ آواز نے مجھے چو نکادیا تھاکہ میں ابھی ابھی اپنا کلام سناکر واپس نشست پر آئی ہی تھی۔اور اس آواز میں کچھ عجیب ساگلہ اور بیز اری تھی۔ جس کی اس و قت مجھے قطعی تو قع نہیں تھی۔ میں نے بلٹ کر دیکھا۔ "میر انام شام جی ہے۔"انہوں نے اپناشناختی کارڈ مجھے تھادیا۔جواصل میں کاغذ کاایک مسطیل مکراتھا۔جس پران کانام اور پیتہ درج تھا: شام ملک۔ سکریٹری ایشیائی ادب (بھارت) ميور وبار \_ ياكث \_ فيز \_ وغير هوغير ه "لوگ مجھے شام جی بلاتے ہیں "۔وہ مسکراتے ہوئے بولے میں نے شام جی کو اکثر سمینار میں دیکھا تھا۔اکثر نہیں بلکہ ہمیشہ ہی۔ وہ سامعین کی صفوں میں آگئی قطار وں میں جیٹھے نہایت انہاک اور وکچیسی ہے ہر ایک کوسنا کرتے تھے۔ وہ کوئی ۵ ۲۸ ۴ برس کے رہے ہوں گے۔گندمی می رنگت۔طویل قامت ، د بلا بدن ،

تقریباً سارا سرسفید اور مو نچھیں بھی۔ مو نچھیں بے تر حیب تھیں اور بات کرتے وقت بھی بھی ان کے منہ میں چلی جاتی تھیں جنہیں وہ الئے ہاتھ سے دہانے کی باہری اطر اف کو سنوار نے کی کوشش کرتے۔

وہ بائیں طرف ہے مانگ نکالتے تھے۔اور ان کے پچھ بال ماتھے کا بایاں کوناو کھاتے ہوئے اور وائیاں ابروچھپاتے ہوئے ان کے کتابی چبرے کے دائیں جبڑے جاتے ہوئے ان کی کتابی چبرے کے دائیں جبڑے جاتے سے ان کی آنکھوں کی جتلیاں ذردی مائل تھیں اور پیلے کنچوں جیسی معلوم ہوتی تھیں۔ان کے ابروگھنے تھے۔اور ابروؤں کے بال اتنے لمبے کہ آدھے بیوٹوں کوڈھکے رہتے تھے۔ جب انہوں نے میرے کان کے قریب مند کر کے اپنا تعارف چیش کیا تھا تو ان کے مانس سے بجیب سی ،بو آئی تھی۔ جیسے سے بانور کی پوسٹین سے آتی ہے۔ میں نے اپنی محمد کی اپنے شانے سے لگائی اور چبرے کو اخلا قاذر اساخم وے کر ان کی بات سننے گئی۔

" ہماری خواہش تھی کہ آپ کی زبان میں آپ کو سنتے۔"

شام جی نے پھر سرگو شی کی ..... مائیک پر ایک خالون پر سوز تر نم سے بر ہاکا گیت سنار ہی تھیں۔اور سمامنے کی قطاروں میں اداس سر نفی میں ہل رہے تھے۔

" یہاں میری زبان کو کون سمجھتا ہے۔ دولوگ تنجے جو پہنچے ہی نہیں۔" میں نے دھیمی آواز میں اپنے شانے سے کہا۔

" یہ آپ کیسے کہ سکتی ہیں کہ کوئی نہیں سمجھتا۔ اور بھی ہوں آپ کی زبان جانے والے اور آپ ان جانے والے اور آپ ان سے واقف نہ ہوں۔ ایسا بھی تو ممکن ہے۔ اور دوسرایہ ابھی آپ سے پہلے والے شاعر 'تمل میں نظم سنار ہے تھے۔ پھر بھی ہمیں اطف آیا۔ "وہ بھڑ کی سی بھنستاہے میں بولے شاعر 'تمل میں تو خاصے لوگ ہیں ہے زبان بولنے والے ۔ اور پھر ترجمہ بھی تو سنایا گیا تھا تگر مزی ہیں۔ "

" ترجمہ تو تھا ہی۔ گر کیا تمل میں اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ " " آپ تمل جانتے ہوں گے۔ "

و تبول- "

"زبان سمجھنا تو بہت آسان بات ہے۔" "وہ کیسے ؟"

"میں بتا تاہوں۔ دیکھئے اگر انسان ذرا می دلچیپی لے . . . . "

کی مر چھے کو مڑے۔ کے بعد دیگرے۔ کچھ ساتھ ساتھ۔ جواد نگھ رہے تھے دور مائیک ایک بزرگ کی ناک کے قریب تھاجو تیلگوزبان میں اپنی نظم سنارے تھے۔اور شدت جذبات سے مغلوب ہو کر بھی ایک بازوزور سے لہراتے اور بھی دوسرے ہاتھ کی شدت جذبات سے مغلوب ہو کر بھی ایک بازوزور سے لہراتے اور بھی جھک جاتے اور یکاخت شہادت کی انگلی سے ایک دکھا کر اتن طاقت سے ہاتھ جھٹکتے کہ خود بھی جھک جاتے اور یکاخت سیدھے ہو کر دوسرا مصر عد پڑھتے ہوئے گھٹنوں کے پاس سے ٹانگوں کو کئی سیکنڈ کے لئے اتنا مید ھے ہو کر دوسرا مصر عد پڑھتے ہوئے گھٹنوں کے پاس سے ٹانگوں کو کئی سیکنڈ کے لئے اتنا خم دیتے کہ ان کا قد چار جھ اپنے جھو ٹاد کھائی دیتا۔ پھر وہ پوری طرح استیادہ ہو کر مسکر اتے اور دوسرا شعر پڑھتے۔

"میر کے خیال ہے ہم باتی باتیں جائے کے وقفے میں …" " ہاں ضرور "انہوں نے میری بات پوری ہونے سے پہلے کہا۔ "مگر میں آ ۔ . کو ۔ بتاد داری میں تلگو نہیں جانتالوں یفتین سے کہ سکا ایمان

"گریس آپ کو بیہ بنادوں کہ میں تیلگو نہیں جانتااور یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ بیہ صاحب حب اللہ علام کے سے میں تیلگو نہیں جانتا ہوں کہ بیہ صاحب حب الوطنی کے اشعار پڑھ رہے ہیں۔ مائک پر غزل کے مترجم کا نام نشر ہوا معلوم ہوا کہ بچھ دیر بعد بہنچے والے ہیں۔

"ترجمہ پڑھنے والے صاحب ابھی غیرحاضر ہیں تب تک آپ لوگ جائے کے لئے تشریف لے جائیں۔"

نشتوں کی ترتیب نے ہال کو دو نصفوں میں بانٹ دیا تھا۔اور دونوں جانب سے لوگ اپنی اپنی قطاروں سے نکل کر در میانے راستے پر چل رہے تھے۔ میں بھی کھڑی ہو کر اپنی باری کا انتظار کرنے گئی۔

"کیسے ہیں شام جی۔"کسی نے ان کی خیریت دریافت کی۔ انہوں نے اپنی پُلی انگلیوں اور تنگ سے ہفتیلی والا مسطنیل ساخت کا ہاتھ مصافہ کرنے کو بڑھایا اور دوسرے ہاتھ سے چبرے پر آرہے بال کانوں کے پیچھے اڑس لئے۔

شام جی رابداری کی طرف چلنے لگے تو میں نے دیکھا کہ وہ سر اتنا آگے کو کیے ہوئے سے جیسے سامنے والے کی گردن عمودی مقصے سامنے والے کی گردن سونگھ رہے ہوں اور ایسا کرنے سے ان کی گردن عمودی شاہ دیں۔

ہونے کے بجائے آڑھی نظر آتی تھی۔

" آج جلدی میں 'میں بغیر جائے ہے ہی چل دیا تھا گھر ہے۔ بہت طلب ہور ہی ہے جائے گئے گئے۔ آپ ذرایہ پکڑ ہے میں آپ کے لئے بھی لار ہاہوں۔"

شام بی نے مڑے ہوئے کونوں والی ایک موٹی می فائل میرے ہاتھ ہیں دے دی اور لیمی لیمی ہی نائل میرے ہاتھ ہیں دے دی اور لیمی لیمی لیمی کی ٹائلوں سے چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتے ہوئے ' دونوں بازوؤں کو سامنے کی طرف قوس کی شکل میں موڑے 'گردن آگے کی طرف نکالے 'کئی میزوں کو ساتھ ملا کر بنائے گئے جائے کے کاونٹر کی طرف بڑھے اور قطار میں گم ہوگئے۔

میں نے فائل اور اپنا پرس وغیرہ قریب کی میز پرر کھ ویئے۔ کچھ ہی منٹوں ہیں وہ چائے کی بیالیاں پرچوں پرر کھے اور ان کے کناروں پردوا یک بسکٹ رکھے ہوئے آگئے۔ چائے کی بیالیاں پرچوں پرر کھے اور ان کے کناروں پردوا یک بسکٹ رکھے ہوئے آگئے۔ "اصل میں صبح دودھ کم پڑگیا تھا۔"شام جی نے چائے کا گھونٹ بھر ااور جلدی جلدی مددی م سردائیں بائیں موڑتے ہوئے چائے کا گھونٹ ڈگلا۔

"ستمبر کی بات ہے ....." وہ بسکٹ کترتے ہوئے گویا ہوئے" میں گاؤں گیا تھا...."وہ سیلنگ کی طرف دیکھنے لگے۔

"مال سے ملئے۔ ٹھیک نہیں رہتی ہیں نا۔ ہیں تو برسوں سے یہاں لاناچاہ رہا تھا۔
گر جھوٹے بھائی کے بچوں کو چھوڑ کر آنا نہیں چاہتی۔ وہاں کوئی دو ہفتے رکا تھا۔ ۲۳ جولائی تھا جب میں لو ٹا۔ اپنے گھر پہنچا۔ کمرے کی بات کر رہا ہوں۔ پہنچا تو کیاد کھتا ہوں کہ میر کی کتابوں کی آئنی الماری کے نچلے خانے میں ، جہاں اخبار اور رسالے وغیر ہر ہر جے ہیں ، جیس در میان میں چھوٹی می نشست بنائی گئی ہو۔ دونوں اطر اف سے رسالوں کو دور دور کر کے اور پچھ ایک دو رسالے وہیں بچھے رہنے دے کر ..... میا تھ میں بچھ کاغذ بھی پڑے کر کے اور پچھ ایک دو رسالے وہیں بچھے رہنے دے کر ..... میا تھ میں بچھ کاغذ بھی پڑے

میں سوچ میں پڑگیا۔ایسا پچھ میرے پاس تھا بھی نہیں کہ کوئی پچھ تلاش کر تا۔ کھڑکیاں اور درواز ہبدستور بند تھے۔ میں نے خود ہی تالا کھولا تھا۔ کون کہاں سے کیوں کراندر آیا سمجھ نہیں پایا۔ بعد میں جب مسہری پر لیٹا تو دیکھا کہ ایک بٹی روشندان کی چو کھٹ پر بچھی ٹائلوں سے جیٹھی اور اگلی ٹائلوں سے کھڑی ججھے گھور رہی ہے۔ بھورے رئگ کی ،ؤم اور پنج سفید۔ کچھ دیریوں ہی گھورتی رہی جیسے بچھ مانگ رہی ہو۔ یا میری نیت بھانپ رہی ہو۔'' شام جی زور ہے بنے ، پچھ لوگ جمیں دیکھنے لگے۔ ایک دونے ایسی شکل بنائی جیسے سمینار کے دوران جائے کے وقفے کے وقت ہنسناصر ف بیو قونوں کا کام ہو۔ شام جی نے انہیں ایسے ویکھا جیسے کسی یا گل کود مکھ رہے ہوں۔ پھر مجھے دیکھ کر بولے۔

" میں نے بلی کو دیکھ کر منہ سے پچکارنے کی آواز نکال۔ مگر اسے شاید کوئی خوشی نہ ہوئی۔ پھر پچھ دیر بعداس نے شاید پیہ طے کر لیا کہ میں کوئی ضر رنہیں پہنچاؤ نگا۔یا پھر اس کے یاں اور کوئی جارہ نہ رہاکہ وہ رو شند ان ہے الماری پر کودیڑی۔اور دائیں ہائیں جلدی جلدی سر ہلا کراس نے نیرُر' کی می آواز نکالی۔ کمرے کے جانے کس کس کونے ہے تین نتھے نتھے بلوٹے الماری کے نیلے خانے میں جمع ہو کر إد ھر اد ھر دیکھنے لگی۔ بلی گردن آگے کو نکال کر

اور سر جھکا کرینچے دیکھنے لگی پھر میری طرف دیکھ کر دوبارہ میاؤں بولی..."

شام جی نے جب 'میاؤں 'کہا تو آس پاس کے لوگ چونک کر پلنے۔اور خود مجھے بھی جیرت ہوئی کہ شام جی نے من و عن بلی کی سی میاؤں 'کی تھی۔ پچھ لوگ جیران ہے دیکھ رے تھے۔ کسی کے چبرے پر دلچیل کھرے تاثرات تھے۔ میں اپنی مسکراہٹ پر سنجیدگی اوڑھنے کی کوشش کرر ہی تھی۔ شام جی نے دیکھتے ہوئے لوگوں کو نگاہِ غلط انداز ہے دیکھااور بات جار ی رکھی۔

"میاؤں کچھاس انداز ہے تھبر تھبر کر بولی جیسے کہہ رہی ہو،

'ماں۔ ہوں' 'ميں آؤں'

باں بھئی آجاؤ۔ تمہاراا پنا گھر ہی تو ہے۔ میں نے اسے پیکار کر کہااور وہ جیسے بیہ بات سمجھ گئی ہو اور کود کرینچے آگئی۔ متنوں بیچاس کے دائیں بائیں لگے جارے تھے اور دو کسی کا نخصا سامنہ جا متی کسی کو چھاتی کے نیچے ہلکا ساد ہالیتی۔وہوووھ پینے ، تو بھی پنجوں سے سہلاتی بھی کئی پر اپناسر ٹکادیتی۔ بھی کوئی بلو ٹادودھ حچوڑ کر اپنی امال کا گھوڑ ابنالیتا تو بلی جس طرح ہوتی اُسی زاوینے میں رہتی بالکل جنبش نہ کرتی کہ کہیں گھڑ سوار توازن نہ کھو ہیٹھے۔"

شام جی پھر بنے تکراس بار منہ پر ہاتھ ر کھ کر سر ادھر اُدھر ہلاتے ہوئے۔ دھیماسا قبقہہ لگا کر۔ جائے شاید کم پڑگئی تھی۔ پچھ لوگ منتظر تھے ، پچھ ہال میں داخل ہو چکے تھے۔ "میں نے بھی دوستی کا ہاتھ بڑھایا کہ انھیں کرے میں اچانک میری موجودگی اپنی ذاتی

ز ندگی میں مداخلت بے جانہ محسویں ہو۔ "شام جی نے بات جاری رکھی۔

'' پھر تو وہ میر ہے دوست ہو گئے۔ بلی خود خوبصورت تھی۔ دور نگ کی پوشین والی،اس کانام میں نے چتر می رکھا۔ بچوں میں دومادہ بلو نگڑ ہے،ایک نر۔ایک کی آئکھیں نہایت شفان تھیں اُس کو میں نے نیلی بلانا شروع کر دیا۔ دوسر می کو سریلی کہ دہ نبایت باریک آواز میں ''موں''کیاکر تی اور تیسر ابینو،اُس کی آواز بین کی تان سے مشابہ ہے۔

وہ اب میرے کئیے میں شامل ہیں۔ میری زندگی کاقصہ ہیں، کہ وہ جھے کو اور میں ان کو سمجھتا ہوں۔لو گوں کو تبھی ساتھ رہنا جائے جب وہ ایک دوسر نے کو ہریل مجھنا جا ہے ہوں۔ اور ہرا یک 'د وسرے کی نظروں میں اپنی اہمیت اور قدر محسوس کر تارہے۔وہ سب میری سیٹی کی آواز زیئے ہے ہی پہیان لیتے ہیں اور وروازے کے اندر ،دروازے ہے اتنا قریب جمع ہو جاتے ہیں کہ مجھے نہایت احتیاط ہے دروازہ کھولٹا پڑتا ہے۔ جس کانام لیتا ہوں وہی لیک کر آتا ہے۔ ہم سب مل کر رہتے ہیں۔ بانٹ کر کھاتے ہیں جس طرح میں سکھا تا ہوں ویباہی كرتے ہيں۔ بھوك لكتي ہے تو ہر تنول كے ياس جاكر بيٹھ جاتے ہيں۔ مجھے ايك مخصوص آواز میں بلاتے ہیں۔ اور بیاس لکتی ہے توفرج کے پاس رک جاتے ہیں بھی کوئی نافر مانی نہیں کرتے۔ میں بھی ان کی ہر بات ہر اشارہ سمجھتا ہوں .... تو .... میں بیہ کہد رہا تھا جانور وں سے بھی انسان ہم کلام ہو سکتا ہے ..... تو ..... تعنی ..... بغیر جیب اور ہو نٹوں سے بولے مجھی تو جسمانی حرکات کی ایک بولی ہوا کرتی ہے ۔۔۔۔۔ آئکھوں کی بھاشاہوتی ہے، چبرے کے تاثرات کلام کرتے ہیں، آواز کااپناالا پ ہو تا ہے۔اور مختلف وقت پر مختلف صداؤں کے او نیجے نیجے شر ہوتے ہیں ..... پھر اتھیں میرے موڈ کا تک پیتہ چل جاتا ہے۔ میں ان کے ساتھ تھیلنے کے موڈ میں ہو تا ہوں تو نیلی اور سریکی میرے شانوں پر تک کود بھاند کرتی ہیں۔ بینو چتری سے چیکار ہتا ہے۔ ہم نتیوں بینو کو بکڑنے کی کوشش کیا کرتے ہیں ، میں نیلی اور سریلی۔وووونوں اسے کبھی کبھی کھیر کر میرے پاس لے آتیں ہیں تب میں اسے پیارکر تا ہوں اس کی ہیٹھ کھجا تا ہوں ، گود میں بٹھا تا ہوں۔ مگر وہ بچھے دیر بعد موقع تلاش کر کے بھر ماں کے پیٹ تلے کھس جا تا ہے۔ میں زیادہ ترانہی کے ساتھ و فت گذار نے کی کوشش کیا کر تا ہوں۔ کام کا بڑا تصبہ گھر یر ہی کر تاہوں۔ ہم آپس میں باتنیں بھی کیا کرتے ہیں۔ با قاعدہ گفتگو ہوا کر ٹی ہے'' شام جی اینے آخری جملے کارد عمل میرے چبرے پر تلاش کرنے لگے۔

"وه کیے؟"میں نے دلچیں سے پوچھا۔

" یہ تو آپ تب ہی جان پائیں گی جب ذاتی طور پر آپ کو تجر بہ ہو گا۔" شام جی نے مسکراتے ہوئے کہا۔

ہال میں داخل ہوتے ہوئے لو گوں میں ہم بھی شامل ہو گئے۔

تیلگو نظم کے متر جم آ چکے تھے۔ نظم کا نھوں نے تر جمہ پڑھاتو وہ واقعی شہیدان و طن پر لکھی گئی تھی۔

"میں نے پہلے ہی عرض کیا تھانا۔"میرے کان میں سرگوشی ہوئی۔

"جیہاں" میں نے زور سے سر ہلا دیا۔

اس کے بعد ایک خاتون نے پنجابی نظم میں ،ایک ننھے سے بیچے کی شرار توں کا نقشہ کھینچا ۔ میں ممتا بھرے بولوں سے محظوظ ہور ،ی تھی اور ملکے ملکے سر ہلا کر داد دے رہی تھی۔ "آپ تو نظم میں ایسی کھو گئیں جیسے بچوں کے کسی کھیل میں شریک ہوں۔ "شام جی نے یالتو جانوروں کی سی بودالی سرگوشی کی۔

''تو آپ پنجائی جانتے ہیں۔'میں نے مسکراکرا پئے شانے سے کہا۔ ''بنیں …… میں نہیں جانتا پنجائی۔'' وہ بولے اور میں پھر خاتون کا کلام سننے میں محو ہوگئی۔۔۔۔۔ آخری نشست برخاست ہونے سے پہلے ہی شام جی معلوم نہیں کب جا چکے

تھے۔ مگر مجھے موجنے کو جانے کیا کیادے گئے تھے۔

تب سے تین مبینے گذر گئے۔اب نظر آئے توبلیوں کی خیریت بتاتے ہوئے پکھے اُداس سے ہو گئے تتھے۔

''دراصل میں آجکل پریشان ہوں ۔۔۔۔۔ وہ بینو پچھ دنوں سے ۔۔۔۔۔ دودھ پیتا ہے نہ پچھ کھا تا ہے۔ میں نے کس قدر کوشش کی جانے کی مگر اس غریب کی تکلیف سمجھ نہیں پارہا۔ رات بھر کراہتار ہتا ہے۔ دل گھر میں ہے میر ا۔۔۔۔ کی شاید ہی رک پاؤں ۔۔۔۔'' شام جی افسر دگی ہے ہولے۔

"آپاہے ڈاکٹر کور کھائے نا۔"

"بال یمی سوجا ہے۔ آج جاتے بی ہی کام کرونگا۔" "

"پریشان نه ہو ہے۔ ڈاکٹراس کی تکلیف ضرور دور کرے گا۔"

شام جیاس کے بعد ساراو فت خاموش خاموش سے رہے۔ دوسری صبح شام جی نظر نہیں آئے ۔۔۔۔ کہیں بلی کا بچہ ۔۔۔۔ میں دکھ سے سوچے تھی نہیں ایسا نہیں ہو گا۔ پھر شام جی کی سچھلی د فعہ والی با تنیں .....وہ د لا کل .....؟ عائے کے وقفے کے دوران ، کوئی بارہ بجے کے قریب شام جی دور سے آتے و کھائی دیئے۔ سر آگے کو نکالے ، بازوؤں کو کہنیوں کے پاس سے اندر کی طر ف تھمائے ، ہاتھوں کو آ دھی بند مٹھیوں کی شکل میں موڑے، مشکراتے ہوئے آرہے ہیں۔ "بینو کیساہے شام جی ؟"وہ قریب پہنچے تو میں نے پوچھا۔ ''اجی کیا بتا نمیں ..... بڑی دلچیپ بات ہے ...۔ ہوایوں کہ .... "ا یک منٹ ذرا'' میں ان کے لئے جائے کا کیے لینے گئی اُس دوران وہ بھی ساتھ

ساتھ چلتے ہوئے بتانے لگے:

''ہوایوں کہ کل جب میں یہاں ہے گیا بینو میری مسہری پر سویا ہوا تھا میری آ ہٹ یا کر جاگ گیا۔اور چتری کے پاس جانے کے بجائے میرے قریب آیا۔ میں میضاتوا جا کر میری گود میں چڑھ گیا۔اور پھر میرے پاس سے گیا ہی نہیں۔ باہر بہت نصنڈی ہوا چل رہی تھی ..... میں نے سوچا تھوڑی و ریبعد لے جاؤنگاأے .... ڈاکٹر کے پاس۔ تکروہ پھر سو گیا ۔ اور رات بھر میرے ہی پاس بستر میں رہا ۔۔۔۔ بلکہ رات کواس نے دودھ بھی بیا ہے کچھ تندر ست معلوم جور ما تھا....

> " چلئے اچھا ہوا'' میں نے جیسے کہ سکھ کا سانس لے کر کہا۔ " سنئے نا۔احچھاتو بعد میں ہوا۔۔ میں تو۔ میں تو بیاسو چنے لگا تھا کہ .... " شام جی کچھ دیر کوڑ کے ، پھر بولے:

"میں تو یمبی سوچ رہا تھا کہ کیا واقعی میں اس کی تکلیف سمجھنے میں ناکام ہو گیا۔ تو پھر میں ..... مگر ، آج پھر اس بھولے ہے جانور نے میرے خیالات کومتحکم کر دیا۔ صبح جب میں کپڑے تبدیل کر چکا تو وہ آگر میرے دونوں جو توں کے در میان بیٹھ گیا۔ وہ بیٹھا تو میں بھی مسہری کے کنارے پر بیٹھ گیا کہ شاید وہ میر گاگود میں آنا جا ہتا ہو۔ مگر وہ میر کا گود میں نہیں

میرے دونوں پاؤں کے بیچ میں ہے اٹھااور دونوں یاؤں کے گردمتنظیل کی شکل میں دو 101

ترنم رياض

تین چکرلگاکر پھر در میان لیٹ گیااور چپ جاپ میری طرف دیکھارہا۔ پلکیں جھپکا جھپکا کر اپنی حرکت کو معنی دینے کی کو شش کر تاہوا .....کہ اجا تک بجل کی سی تیزی کے ساتھ میرے دماغ سے ایک خیال ٹکرایا .....

مجھے بہت دکھ اور شر مندگی محسوس ہوئی ..... میری آئٹھیں آبدیدہ ہو گئیں ..... میں نے اسے اٹھایا گود میں لے کر کوٹ کے اندر رکھ دیااور کالر کے پاس سے اس کا چھوٹا ساسر میرے دل کے ساتھ لگ گیا۔

مجھے پہلے یہ خیال نہیں آیا کہ ..... کہ سمر دیاں شروع ہو چکی تھیں اور میں خود تو بستر میں سو تار ہااور ان سب کا بچھو ناوہ کا الماری کا نچلا خانہ تھااور اوڑھنے کو پچھے بھی نہیں ..... مجھے خود پر شرم کی آنے لگی۔ شکر ہے بینو نے مجھے سمجھادیاور نہ ان میں ہے کسی کو پچھے بھی ہوسکتا تھامارے سردی کے اور میں خود کوزندگی بھر سوچ سوچ کر سز امیں مبتایار کھتا۔ "تھام جی سر جھکا کر خاموش ہوگئے ..... بچھے و بر بعد سر اٹھایااور مسکر اگر کہنے لگے، شام جی سر جھکا کر خاموش ہوگئے ..... بچھے د بر بعد سر اٹھایااور مسکر اگر کہنے لگے، شام جی سر جھکا کر خاموش ہوگئے ..... بکھے د بر بعد سر اٹھایا در سے تھے۔ بھی لئے بھی انہو گئے ہوں کے اندر باہر کو د بھاند رہے تھے۔ بھی لئے بھی انہوں جس آر ہا تھا تو سب اس کے اندر باہر کو د بھاند رہے تھے۔ بھی لئے بھی

شام جی نے ممتا بھرا قبقہہ فضامیں اُچھال دیا۔ اور لوگ ہماری طرف گردنیں موڑ موڑ کردیکھنے لگے تو میں نے بھی محبت کی اس پر منر تزبان میں اپنی بنسی شامل کردی۔

("اليوانِ ار دو" و بلي ، ٢٠٠٠ ۽ )

### برآمده

۔۔ ''شہلا۔۔۔۔۔ دو کپ جائے لے آنایباں اسٹڈی میں''۔ جنید کی آواز ول میں کلی سی پھٹا گئی۔ بس ایک بل سے کسی حصے میں۔ جیسے ہوا ہے جھو لتے بودے کی شاخ پر جگنو جبک کر گئم ہو جائے۔

سیم میرا دل جانتا ہے اور ایمان بھی کہ جنید کے تئیں میری نیت ہمیشہ نیک رہی ہے۔
اور اس بات کی گواہی کے لئے وہ شامیں موجود ہیں جو میں نے سہیل کے گھر میں نہ ہونے کی صورت میں اپنے کمرے کی جالی والی بند کھڑ کی ہے کچھ فاصلے پر کھڑے ہوکر باہر ہر آ مدے کی طرف و کچھتے ہوئے تنہا گذار دیں کہ جالی ہے لگ کر کھڑے ہونے میں میرے نظر آ جانے کا حتمال تھا۔

بر آمدہ بہت خوبصورت ہے۔ قوس کی شکل میں بنایا گیا ہے۔ درمیان میں تین کشادہ سیر ھیال، سامنے مخملیس گھاس لئے ہوئے بڑا سا باغیچہ کے جاروں کناروں پر گاب کی گئی تسموں، رنگوں اور جسامتوں کی کیاریاں لگی ہوئی ہیں کہ ہر موسم میں باغیچہ گلوں ہے مہلا مہد ہے۔ باعیچ کے عین در میان میں کیکر کا جھاتا نما پیڑاگا ہواہے جس کے تینے کے پاس سفید مربک کے چارچے کر سیاں اور ایک میز ہر وقت موجودر ہتی ہیں۔

سہبل کہتے ہیں کہ باغیجہ میں نے خوب سجایا ہے۔ جنید نے بھی یہی کہا تھا جب کھے مہینے پہلے وہ آیا تھا۔ وہ پھولوں میں خاصی ولچین رکھتا ہے۔ اور پھر گا ہوں کی توڑی گئی قلموں کی حکمہ یو لیتھین بند ھا ہوا د مکھ کریہ انداہ لگانا آسان ہے کہ باغیچ کی برابر د مکھ بھال ہوا کرتی ہے۔ اصل میں میں نے کئی رنگ کے پھول ایک ہی یو دے پراگا ہے ہیں۔ایسا کئی جگہ کیا ہے۔ اصل میں میں نے کئی رنگ کے پھول ایک ہی یو دے پراگا ہے ہیں۔ایسا کئی جگہ کیا ہے ہیں نے ، کہیں دو طرح کے پھول کہیں تین طرح کے۔

جنید کوبر آمدے کی سٹر تھی پر بیٹھنا بہت پسند ہے۔ دن کے کسی بھی پہر۔وہ اپی کمبی کم ٹانگوں کا کراس بناکر، گھٹے موڑ کر ، دیوار کے کونے سے ٹیک نگا کر ، سگریٹ بیتیا ہوا،اد ھراد ھر دیکھتا ہوا پچھ سوچا کر تا ہے۔یا بھی دھو کیس کے مرغولے بناکر باغیچ کی مشرقی دیوار کی طرف پھینکا کرتا ہے۔ شاید بے خیالی ہیں۔

مشرقی دیوارکی دوسری طرف، دوسرکی منزل کے سفید پینٹ کیے ہوئے ہر آمد کے پیچوں بچا گئی پرایک سفید رنگ کی مہین شفان کا مقیش لگادو پٹہ اکثر لہراتا ہے۔
میں بھی بے خیالی میں کئی کام کر دیا کرتی ہوں ایک عجیب ہی ہستقل ہی گھٹن سے پیچھا چھڑانے کے لیے۔ بھی بچن گارڈن میں گو بھی کے ایک پودے کے پتوں کوانگیوں سے آہتہ ادھر ادھر مر مٹاکر در میان میں اگ رہے گو بھی کے پیول کا جائزہ لیتی ہوں۔ یا بھی کھیرے کی بیلوں کو مہاراد ہے والی لمبی لمبی لکڑیوں کو نکال کر دوبارہ ٹھیک سے گاڑھنے کی کوشش کرتی ہوں۔ یا پھر دیوار کے ساتھ ساتھ مستطیل شکل کے چمن میں اگی اسٹراییری کی سنٹی تھی کیاریوں کے ہرے ہرے خوبصور ت پتوں میں چھپی قرمزی اسٹراییریاں ڈھو نڈاکرتی بھوں یا پھولوں اور سبزیوں پر آتے جاتے پر ندوں کا مشاہدہ کرتی ہوں۔ جھے کچن گارڈن میں مصروف و کھے کر بھی بھی جنید بھی کرے سے نکل کر میرے آنچل کے کونے میں بندھی اسٹراییریوں کو لیچائی ہوئی نظروں سے دکھے کر مسکر ایا کر عیرے آنچل کے کونے میں بندھی اسٹراییریوں کو لیچائی ہوئی نظروں سے دکھے کر مسکر ایا کر تا ہے۔

آج کل تنہیل پھر سے مصروف رہنے گئے ہیں۔ ہمارار شتہ آٹھ 'نو ہر س پرانا ہے۔ ابھی سال بھر پہلے تک سہیل ہے۔ دو، دوسال کے دو مصروف ترین ادوار کے بعد تیسر ی دفعہ چار ہر س تک مستقل مصروف رہنے کے بعد پچھ فارغ ہوئے تھے۔ پہلی بار ہماری شادی کو پچھ مہینے ہی ہوئے تھے۔ پہلی بار ہماری شادی کو سنوار نے ہی ہوئے تھے کہ دواچانک دفتر میں زیادہ وقت گزار نے لگے۔ میں اپنی نئی نویلی دنیا سنوار نے میں خوش تھی۔ سبچھ لیاکام کی زیادتی ہے۔ اپنی پسندگی خوشبو چھڑک کر، پالش کیے جو توں کو ادر زیادہ چھکانے کے خیال سے اپنے دو پے کے کنار سے دوایک ہاتھ مارکر، آیت الکری دم کر کے انھیں و داغ کرتی اور بے فکر ہو کر گھر کی جنت میں جٹ جاتی۔ دو ہر س بعد معلوم ہوا تھا کہ دہ مصروفیت کسی طویل زھتی کی خالی جگہ عارضی طور پر پُ

میرے اندر بھی خاموشی تھہری گئی ہے۔

ادھر پھر پچھ وقت سے وہ پھر مصروف ہوگئے۔ اس دفعہ جم (Gym) میں ہی۔ اب وہ دن میں دوو قت جانے گئے تھے، میں بھی اور شام بھی۔ کھلی ہوا، بدن اور کسرتیں۔ جانے جم بہنچتے بھی تھے گر جاتے جم ہی تھے۔ یہ بات بھی عرصہ بعد معلوم ہوئی تھی۔ جانے جم بیس گھر کی ہوگئی تھی اور باہر لے جانے کے لئے ان کے پاس وقت نہ تھا۔ میں گھر کی ہوگئی تھی اور باہر لے جانے کے لئے ان کے پاس وقت نہ تھا۔ رات گئے گھر آتے۔ میر ا جھیلتا، وہ خوابوں میں محو ہو جاتے۔

خود میں نے دن کے سبھی پہروں میں سے شام کو ہمیشہ سے بہت پہند کیا ہے۔ جب
پر ندے پُرسکون سے چپجہائیں، جب گھاس اور پتے بھیگ جائیں، جب ہوا میں ہریال کی
خوشبو مل جائے، میں نیم تھکی تھکی کسی دیوار کے مہارے کھڑ کی ہے آسان کے کسی جھے
میں کسی اکیلے بادل کے ٹکڑے کو تیر تاہواد کھوں اور کوئی پر ندہ میرے کان کے پاس سے
پچھ کہہ کر پکھر سے گزر جائے۔

گراکٹر مری شامیں اداس ہو تیں۔ بہمی بھی سوچتی ہوں کہ میری شام اگر اداس نہ ہوتی تو شاید مجھے اس درجہ اپنی نہ محسوس ہوتی۔ ہاں ہہ بھی صحیح ہے کہ ہر شام اپنے ساتھ رات لے آتی اور سیدھادل کو چھیدتی ہوئی روح میں اتر جاتی۔ ڈھلتے جاند کی سیاہ، وسوسوں سے بھری تنبارات۔ گریوں بظاہر میر ہیاں اس خلش کا کوئی جوازنہ تھا۔ جانے خلا کہاں تھا۔ بھری تنبارات۔ گریوں بظاہر میر کیا تا اس خلش کا کوئی جوازنہ تھا۔ جانے خلا کہاں تھا۔ اور دو ہر س اور گزر گئے۔ یعنی ناطہ سمر ہر س پرانا ہو گیا تھا سہیل کا دیر ہے گھر آنا میں ان کی عادت سے تعبیر کرتی۔ زندگی بچھ تنباسی گزار رہی تھی میں۔ وہ اپنی زندگی سے مطمئن سے مجھے محنت اور انتظار نے تھکا دیا تھا۔ چہرہ مر جھا گیا تھا میر ا۔

بچین سے ہی گھر ،اور باہر ، دونوں جگہ مجھے یقین دلایا گیا تھا کہ قدرت نے مجھے نہایت فراخ دلی سے بتایا ہے۔ مجھے شاید اپنے وجود کے ہر طرح سے مکمل ہونے براس قدر اعتاد تھا کہ میں اپنی نام نہاد گھرچنت میں یہ سوچ کر مطمئن رہ سکنے پر بصدتھی کہ انہیں جھی کوئی صور سے بھائے گی ہی نہیں۔

اوراب میں اس موضوع پر سوچ کراداس رہنے ہی لگی تھی کہ وہ گھر آگئے۔ پورے تین مہینے کے لئے۔ میں چرت میں بڑگئی۔ میں انہیں ایک پیدائش غیر گھریلو قسم کا الرواد برآھدہ

انسان اور غیر ذمہ دار شوہر سمجھ کر صبر کرنے کی کوشش میں غرق ہواجا ہتی تھی کہ وہ ایک ذمہ دارانسان کی طرح نظر آنے لگے۔ان تین مہینوں میں میں نے انہیں ایک محبت کرنے والے شوہر کی صورت میں ،ایک مخلص ساتھی کی شکل میں پایا۔ میں نے ان کا یہ انداز پہلے بھی نہ دیکھا تھا۔ وہ امیدیں وہ خواب، جو نئی زندگی کے ساتھ ، شوہر کی و ساطت سے وابستہ تھے اور شادی کے بیاتھ ، شوہر کی و ساطت سے وابستہ تھے اور شادی کے بچھ مہینوں کے اندر ہی اپنی ول آزار تعبیر لئے سامنے آگئے تھے ، میں فراموش کر چکی تھی۔

بیاہتاز ندگی کے سکھ کااتناہی سر ماہ ہے میر ہے ہاں۔وہ تین مبینے۔ادر میں یہ بھی سمجھ گئی کہ سہیل کوذمہ داریاں سنجالنا آتی ہیں۔ر شتے نبھانے بھی جانتے ہیں وہ۔ تین مہینے گزرگئے۔

و فتر میں ایک پر وجیکٹ پر پچھ کام شر وع ہوا۔ پچھ سہیل کو تجر ہہ پچھ انہیں نے لوگوں کو کام سکھانا بھا تا بھی تھا۔ وہ کام میں ایسے جٹے ، جیسے کام ان کے دفتر کانہ ہو کر ان کاذاتی ہو۔ اور وقت پھر سے پر انی رفتار سے گزر نے لگا۔ بلکہ اس دفعہ اس میں پچھ نئ تر میمات بھی ہوئے گئیں۔ یکا بیس سیکھ نئ تر میمات بھی ہوئے گئیں۔ یکا بیس انہیں گھر سے تمام دلچہیاں ختم ہوگئیں۔ یعنی وہ جو تین مہینے پہلے اجا تک بوران کے کھیں اور اب گھر رات کے کھیم نے کے لیے ایک سرائے ہو کر رہ گیا کہ رات کا انتظار ان کے کھانا کھاکر گھر آنے پر ختم ہوتا۔

میں سکون کی وادیوں میں سوئی ہڑ بڑا کر جاگ اٹھی۔ ویرائی طبیعت کا مفہوم ا چانک میر کی سمجھ میں آنے لگا۔ خالی بن کا حساس واضح ہو گیا۔ گزشتہ تین مہینے اگر انہوں نے میر ک نر ندگی سے متعارف ند کرائے ہوتے تو میں شاید اس دفعہ بھی اس تبدیلی کو گزشتہ دو تبدیلیوں کی طرح شبحیدہ نہ لیتی۔ کچھ ایسا ہوا تھا جیسے زیست کے بے کراں ریگستان میں اچانک کوئی چشمہ بھوٹ پڑے اور چھوٹی می ندی کی صورت، رفتار کے ساتھ صحیح سمت میں بہتا ہوا رہبر کی بھی کرے اور چھوٹی میں بہتا ہوا میں بہتا ہوا تھی کہتا کہ بھی کرے اور چھوٹی میں بہتا ہوا میں کوئی ہر انجر اپیڑ کچھ دیر کے لئے اپنی چھاؤں میں تبدیل ہو جائے۔ یا پھر طویل مسافت میں کوئی ہر انجر اپیڑ کچھ دیر کے لئے اپنی چھاؤں میں کے کر تازہ دم کردے اور پھر اچانک آگ بر سانے لگے۔

میں ہے سکون و بے چین ہوا تھی تھی۔

"آپ بہت دیرے آتے ہیں آجکل؟"ایک دن جب وہ مجھے بغور دیکھتے ہوئے کھ

سوچ رہے تھے تو میں نے ضمنا بات کرنے کے انداز میں سوال کیا تھا۔ "کام بڑھ گیاہے …… بہت' وہ کہیں اور دیکھ کر بولے۔

"رات تک چاتا ہے کیاد فتر آپ کا "میں نے آواز کی لغزش کو جو عصة دبانے کی وجہ سے پیدا ہو گئی تھی، قابو میں رکھنے کی کوشش کرتے ہوئے کہا۔

''لو گوں سے ملنا بھی تو پڑتا ہے۔ بیہ کیا کام کا حصہ نہیں ہے۔'' وہ بے تاثر آواز میں بولے جیسے انہیں معلوم ہو کہ میں بیہ سوال کروں گی۔ اور انہوں نے جواب سوچ رکھے ہوں۔ کہ میری آواز کے اس انداز پر بھی وہ پُرسکون رہے۔

میں خاموش ہو گئی۔میں گھر میں ایسی البھی یا البھائی گئی تھی کہ مجھے ان کی ہاہر ی دنیا کا کچھ بھی علم نہ تھا۔کس بوتے پر بحث کرتی ان ہے۔

کے دن اور بیت گئے۔ شک اور یقین کی جنگ میں ، میں پریشان سی رہا کرتی کہ ایک ون ہماری رہائش گاہ کی مغرب کی جانب والے گھر کی تنظمی سی بٹیا مجھ سے گلہ کرنے گئی کہ میں کل سہیل کے ساتھ گاڑی میں کہیں جار ہی تھی اور اس کی مسکر اہٹ کا میں نے جواب نہ دیا بلکہ اپنامنہ دوسر می طرف موڑ لیا تھا۔ میں تو تھی نہیں گاڑی میں۔ گھرسے انکلے دتوں ہو گئے۔

اب سہیل کو مسئلہ حل ہو تا د کھائی نہ دیا تو ..... قسموں کا دور شر وع ہو گیا اور میں قسموں کو سچا جان کر پچھے وقت بغیر روئے گذار نے میں کامیاب ہو گئی۔

یہ سیخصے میں مجھے خاصاوفت لگا کہ سہیل اس مہارت سے جھوٹ ہولتے تھے کہ دوسرے جھوٹ تک ان پرشک کرنے کا کوئی جواز نظرنہ آتا تھا۔ اور اب سوجتی ہوں کہ اگر انہیں جھوٹ ہو لئے پراتنا ملکہ حاصل نہ ہو تااور میں ان کے جھوٹ کو چے نہ جھتی تو شایدا سے برس کا تناؤ جھیلنا میرے بس سے باہر تھا۔ وہ بچ کے اندر سے جھوٹ نکال کر اس کا میابی سے بیش تناؤ جھیلنا میرے بس کے باہر تھا۔ وہ بچ کے اندر سے جھوٹ نکال کر اس کا میابی سے بیش کرتے کہ جھوٹ ہی بچ معلوم ہو تایا بھر جھوٹ اور بچ کے پھیر میں پڑ کر ایسا کنفیو ژان بیدا ہو جاتا کہ ذبین کسی فیصلہ پر نہ بینچ کر بے قرار بھٹا آاور اصلیت کی تھاہ کوپانے میں ناکام بھی۔ موجب در پے دائی جانے والی تسموں کے وار سے ندھال ہوتی جاتی اور عمر عزیز نکلتی جاتی۔ روح بدر پ دائی جاتی ہو ساتھ ساتھ کی دن ان کے آفس اہم میں بچھ تھو یہ یہ دن ان کے آفس اہم میں بچھ تھو یہ یہ میر کی جبرت کی انتہانہ رہی سہیل اگر کسی گناہ میں گئی ہوئی ، کئی کئی زاویوں سے لگی تھو یہ یں ، میر کی جبرت کی انتہانہ رہی سہیل اگر کسی گناہ میں گئی ہوئی ، کئی گئی داویوں سے لگی تھو یہ یہ میر کی جبرت کی انتہانہ رہی سہیل اگر کسی گناہ میں گئی ہوئی ، کئی گئی داویوں سے لگی تھو یہ یہ کسی ہوئی ، بٹی گئی زاویوں سے لگی تھو یہ یہ کسی کوئی بات نہ تھی ۔ کسی بھی لباس میں گر فار تھے تو یہ یقینا گناہ ب لذت تھا۔ شکل و صور سے میں کوئی بات نہ تھی ۔ کسی بھی لباس میں گر فار تھے تو یہ یقینا گناہ بے لذت تھا۔ شکل و صور سے میں کوئی بات نہ تھی ۔ کسی بھی لباس میں

کوئی جسمانی نقش د کھائی نہ دیتا۔ باز دؤں میں صرف کہدیوں کی ہڈیاں نمایاں تھیں۔ ساڑی میں بدن ایسا معلوم ہوتا جیسے بانس پر کپڑالیبٹ دیا گیا ہو۔ نوعمری دالی بات بھی نہ تھی۔ پھر کیا تھا۔ میرے ساتھ ساتھ دوست داحباب بھی حیران تھے۔

اور خودیہ بھند کہ محض کام کا تعلق ہے۔ پھر بھی، برسوں ..... میری نیند اور بھوک تقریباً ہر روز غائب ہو جاتی۔ اور پھر نئی یقین دہانیوں کے بوجھ سے دب کر میں نڈھال س ہوجاتی بھی کھالیتی بھی شھکن سے چور ہو کر میری آنکھ بھی لگ جاتی۔

اور پوں سوتے جاگتے مرتے جیتے۔ روتے اور اداس ہوتے ہوتے چار برس اور بیت گئے کہ سہیل کواجائک تھہر تا پڑا۔ پر وجیکٹ جو مہینوں کا تھا بہر حال برسوں میں مکمل ہوا۔
انہوں نے حالات کے آگے سر جھکایا تواہے آپ کو و بیں پایا جہاں سے چلے تھے۔ گر اس سے انہیں کوئی فرق پڑنے والانہ تھاکہ سفر وہ منزل تک پہنچنے کے لئے نہیں کرتے تھے۔ خالی الوقت ہو کر الٹاوہ اینے آپ کو نئے نویلے سفر کے لئے تیاریاتے۔

آج کل ان کی مصرو فیات کی نوعیت بدل گئی ہے۔ گھر جلد آجاتے ہیں سہیل۔ کہتے ہیں آفس میں زیادہ کام نہیں ہو تا۔

دراصل ہماری نئی پڑوس پرایک سانحہ گذرگیا ہے۔اس کا تین برس سے ملیل شوہر چل بہا ہے۔اوروہ اپنی چھوٹی ہی بی لئے اکیلی رہ گئی ہے۔ ہم نے ہمیشہ اچھاہمسایہ ہونے کی کوشش کی ہے۔ہم سب کی ہے ہی خواہش تھی کہ فاخرہ کوئی کام وغیر ہ کر کے نئی زندگی شروع کرے۔
سبیل بہت کو حش کررہے ہیں اس کے لئے۔اصل میں فاخرہ بار ہویں جماعت سے آگے نہ پڑھی تھی۔ سبیل نے اسے کمپیوٹر سیمنے کا مشورہ دیا۔ اس کام کے لئے وہ اسے اپنی گڑی میں لے جایا کرنے کو بھی تیار ہیں۔ گو کہ اسے کمپیوٹر کلاس کے قریب چھوڑ کر نہیں دوسر ی طرف سے گھوم کر دفتر کے لئے آنا پڑے گا۔ بہر حال انسان کی مدد کے لئے وہ ان معمولی چیزوں کی کوئی و قعت نہیں دیتے۔اس نیک کام کے لئے انہیں کوئی کیا کہہ سکتاہ۔ فاخرہ کی مئی چار سال کی ہے۔ گر روتی بہت ہے۔اسے دن بحر میرے پاس رکھا جاتا ہے۔ سہیل کہتے ہیں کہ فاخرہ کی نوکری گئے گی دیرہے کہ مئی بھی سکول جایا کرے گی۔
مئی جنید سے بھی مائوس ہو گئی ہے۔ یونیور شی سے جنید جلد آجایا کر تا ہے۔ پھرمئی کے ساتھ باغیج ہیں تنایاں پڑنے کی کوشش کر تا ہے۔

جنید جب ہنتا ہے تو بہت اچھا لگتا ہے۔ خاموش پُرسکون باغیچ میں اس کازندگی ہے مجر پور قبقہہ، دیرینک فضامیں گو نجتار ہتا ہے۔ تب میں باور چی خانے کی کھڑ کی پر آکر ہا نیچے میں دیکھا کرتی ہوں۔

ہمارے کھر کی ساخت پچھ اس طرح سے ہوئی ہے کہ شام کے اختیام سے ہی ہیں چڑھے اتر تے جاند کو ہری ہری گھاس پر جاند نی بھیرے اپنا منتظر باتی ہوں۔ جنید اپنے کمرے میں جلدی چلا جاتا ہے۔ بھی بھی اس کی میز کے بلب کی روشنی دیر تک کھڑ کی کے پر دوں پر اس کا سامیہ بنائے رکھتی ہے۔ جو میں سبز سے پر شہلتے شہلتے دیکھا کرتی ہوں۔

جنید کے کمرے کی روشنی گل ہونے کے بعد فضامیں چاندنی کے ساتھ ساتھ ادای بھی واضح ہو جاتی ہے۔ بجھی ہوئی روشنیوں والا گھر اور با بیٹیج میں تنہا جاندنی و کھے کر میں کمرے میں آجاتی ہوں۔ ویسے میری خوابگاہ میں مسہری اس زاویے ہے رقمی ہے کہ جاندنی نیادہ سے زیادہ دریتک میرے باس دے۔ جب سہیل آتے میں تب اکثر تھی ہاری جاندنی کھڑئی کے ایک کونے پر تک کر ، بچھ دیر سستانے کے بعد لوٹ جاتی ہے۔

جنید نے جائے کا ایک کپ مانگا۔ میں ابھی نہاکر نکلی ہوں۔ جائے مجھے بھی چنی ہے۔

109

فاخرہ کا قد کچھ چھوٹا ہے، بدن کچھ بھاری۔ بال چھوٹے ،گھنے، گھنگریا لے۔ کچھ گول مٹول سی، پچھ نرم نرم سی ہے۔ اس کی آئکھیں ادھر اوھر جیسے کچھ تلاش کیا کرتی ہیں۔ فاخرہ بلکے رنگ پہنتی ہے تواس کی شخصیت میں و قار آجا تا ہے ورنہ نہیں۔ بھی بھی جب فاخرہ کی کلاس نہیں ہوتی تو وہ اور جنید دونوں منی سے کھیلتے ہیں۔ جنید منی کو لئے فاخرہ کے وہاں چلا جاتا ہے۔ اور بعد میں فاخرہ مُنی کو لینے ہمارے ہاں آجاتی ہے۔ میں باغیچے کی میز پر چائے کا تا ہے۔ اور بعد میں فاخرہ مُنی کو لینے ہمارے ہاں آجاتی ہے۔ میں باغیچے کی میز پر چائے کا تا ہے۔ اور بعد میں فاخرہ مُنی کو لینے ہمارے ہاں آجاتی ہے۔ میں باغیچے کی میز پر چائے کا تو بین کے سنگس بنالاتی۔ جنید جب کا خرہ ہے تو میں کچھ سنگس بنالاتی۔ جنید جب فاخرہ ہے تو بین کرتا ہے تو باتوں ہیں ہی گھ سنگس بنالاتی۔ جنید جب فاخرہ ہے تو بین کرتا ہے تو باتوں ہیں ہی گھ سنگس بنالاتی۔ جنید جب

ایب و ن جب میں جائے کا پانی کیتلی میں اٹٹہ میل رہی تھی تو جنید باغیجے میں فاخرہ کا ہاتھ وکی رہا تھ ہے۔ بھی اس کا ہاتھ وائیس ہاتھ میں لیتا بھی یا نمیں میں۔ بھی ایک ہاتھ پر غور کرتا بھی دوسرے پر۔ پھر بھی شرارت سے مسکراتا ہوااس کی آئھوں میں دیکھ کر جانے کیا کہتا کہ وہ زروسے بنس ویق۔ اس دن ابلتا پانی میرے ہاتھ پر گر گیا تھا۔ میں نے ہاتھ ششڈے پانی کے نال سے تھے جھوڑ دیا تھا اور کھڑ کی سے باہر باغیجے میں ویکھتی رہی تھی۔ جبنید فاخرہ کے دونوں ہاتھوں کو الٹ کر دیکھتی رہی تھی۔ جبنید فاخرہ کے دونوں ہاتھوں کو الٹ کر دیکھ رہا تھا۔ سے فاخرہ مستقل مسکراری تھی۔

ادھر آرز وجنید کے تصور ہے ہاتیں کر کے مسکر ادبی ہوگی ..... مجھ سے جنید نے چائے مانگی ہے .... دو کپ اسٹڈی بین .... یعنی بین بھی اس کے ساتھ بیٹے کر چائے ہیوں .... وہ پڑھتے پڑھتے ہور بھی تو ہو جاتا ہے۔ بھی بھی بر آمدے بیں آجاتا ہے .... وہاں دونوں تا تھوں کا کراس بناکر زینے کی اوپری میٹر ھی پر بیٹے کر سگریٹ بھونکتا ہوا با بینچے کی مشر تی وادار کی اس طرف دوسری منزل کی بالکنی کو دیکھاکر تا ہے۔ جہاں فاخرہ کے بلکے ملکے رنگوں

کے دو پٹے سو کھاکرتے ہیں۔ ملکے رنگ پہننے کامشورہ میں نے ہی دیا تھااسے۔ پچھلے ایتوار کو جب فاخرہ اور جنید باغیچ میں مُنی کے پیچھپے دوڑر ہے تھے، تو سہیل اخبار چھوڑ کر باہر آگئے تھے۔

. "تنہارے پاس اتناو قت ہے کہ تم اس کو بوں ضائع کرو؟" انہوں نے او بنجی آواز میں سہیل ہے کہا تھا۔

" ذرامنی سے کھیل رہا تھا۔ "جنید نے اندر جاتے ہوئے کہا۔

"فاخرہ تم یا تو اندر آ جاؤورنہ جاکر آرام کرلو۔ صبح تازہ دم ہو کر چلنا ہے کلاس میں تاکہ کیسوئی سے پچھ سکھ سکو۔ اپنے مستقبل کے تئیں ذراسجیدہ ہو جاؤ تم "سہیل جب یہ باتیں فاخرہ کو سمجھار ہے تھے اس وقت ان کی پیچھے سے جنید نے فاخرہ کو د کھے کر پچھ اس انداز سے فاخرہ کر آواب کیا تھا کہ وہ بے ساختہ مسکرادی۔ سہیل کی سمجھ میں نہ آیا کہ انہوں نے ایسا کیا کہہ دیا کہ وہ بنس رہی ہے۔ پھر وہ یکاخت پیچھے مزے گر تب تک جنید اندر جا چکا تھا۔ پھر کھی سمجھ سمیل کی سمجھ سمیل کی تھی۔ فاخرہ بھی سمر کیا کہہ دیا کہ وہ بنس رہی ہے۔ پھر وہ یکاخت پیچھے مزے گر تب تک جنید اندر جا چکا تھا۔ پھر بھی مہر کے گر تب تک جنید اندر جا چکا تھا۔ پھر بھی مجھے سہیل کی آئھوں میں غصے کی جھلک صاف د کھائی دے رہی تھی۔ فاخرہ بھی سمر بھرکا ئے مئنی کو انگل تھا ہے گیٹ کی طر ف چل دی۔

دوسری صبح جب سہیل'فاخرہ کو ساتھ بٹھائے جارہے تھے۔ تو میں گیٹ میں کھڑی سوچ رہی تھی کہ فاخرہ کو بچپلی سیٹ پر بھی بٹھایاجا سکتا ہے۔ تگر میں سہیل کا جواب جانتی تھی۔وہ ضروریہ کہتے کہ میں اس کاڈرائیور نہیں ہوں۔ شجر ممنوعہ کے ازلی طلبگار۔میرے ذہن میں یہ جملہ بناسویے گونج اٹھتا۔

میں گیٹ بندگر کے اندر آگئی اورشق پیچاں کی بیل کے پاس سو کھ کر گرے ہوئے کچول چننے گئی۔ کچھے دیرِ بعد جنید لہیں تبدیل کیے میرے سامنے کھڑ اتھا۔ وہ بو نیورشی جانے والا تھا۔
'' غلام کو بھی بھی خدمت کا موقع عطا فرمایا کریں۔ آخریہ چھے فٹ کا جن کس دن کام آئے گا۔ میرے آ قا۔ آپ ابنا لباس خراب نہ کریں۔ مجھے تھم دیں۔'' وہ کسی فلمی جن کی طرح ادب سے سر جھکائے ہوئے سینے پر ہاتھ رکھ کر بولا۔

''اس کام کے لئے طویل قامت کی نہیں کسی کو تاہ قد کی ضرورت ہے۔ جو یہاں کیاریوں کے پیچھے آسانی سے ساجائے۔'' میں نے مشر قی دیوار کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ہنس کر کہا۔ "آپ بھی کمال کرتی ہیں شہلا۔ وہاں تو ساری کی ساری خوبصورتی آپ کے پاؤں جتنی بھی نہیں ہے "اس نے جھک کر میر اداہنا پاؤں چھو کر کہا۔ میں نے اس کے ایستادہ ہونے سے پہلے اس کے بال خراب کر دیئے۔اس نے انہیں دوبار ہ انگلیوں سے کنگھا کر کے سر کوایک خاص انداز ہے جھٹک کر سنوار دیا۔

"سہیل صاحب سے کہئے گا کہ ان کی اجازت ہو تو میں کل سے فاخرہ کو اپنے سکوٹر پر کلاس چھوڑ دیا کروں۔ میرے تورائے میں ہے۔ اور پھر پچھ پڑوس کا حق بھی تو اوا کرنا چاہئے۔ کچھ تواب میں بھی تو کمالوں۔ وہ بدستور مسکراتے ہوئے بولا۔

"خود کہنے میں ڈر لگتا ہے کیا۔" میں نے شر ارت سے کہا۔ ''ہاں۔''اس نے سادگی سے جواب دیا۔اور ہاتھ لہر اکر بائے کہتا ہوا چلا گیا۔

اس دن میں دن پھر سوچتی رہی ۔۔۔۔۔۔اب جنید مجھی ا

جنیدنے جائے منگوائی ہے۔وہ پڑھتے پڑھتے تھک گیاہو گا۔اس نے قلم رکھ کرسر ک بال دونوں ہاتھوں کی انگلیوں ہے رگڑ کر بھیر دیئے ہوں گے۔ادرایک ہاتھ کے انگو تھے اور کمبی انگلی کو دونوں آئکھوں کے باہری کونوں سے اندر کی طر ف لا کرناک کی جلد چٹکی میں بھر کر چھوڑ دی ہو گی۔اور سر کری کی پشت ہے ٹکا کر آئکھیں موندلیں ہوں گی۔اس کی قمیض کا او پر کا بٹن کھلار ہتا ہے۔ پیچھے کی ہواہے اس کے گریبان میں سے سیاہ بال لبراتے ہوئے نظر آرے ہوں گے۔ کچھ بل بعد وہ سگریٹ جلا کر کھڑ کی ہے باہر دیکھے گا۔ اس نے کری کارخ مشرق کی جانب کرر کھاہے۔

میں نے جائے بنالی ہے۔ دو کپ جائے ٹرے میں سجا کر گیلری ہے گزرتے ہوئے میں نے دیوار میں لگے بڑے ہے آئینے میں اپنے سرایے کو تر چھی نظرہے دیکھ ڈالا۔ ہرے لباس میں، میں سد ابہار ہودے کی شاخ لگ ربی ہوں۔

جنید ہے کہوں گی کہ اگروہ کری کی پشت مشرق کی طرف کر دے تو گیلری میں لگے آئینے میں سے میں اسے باور چی خانے میں و کھائی دیا کروں گی۔ پھراسے جائے کے لئے آواز نہیں لگانا پڑے گی۔ صرف اشارہ کرنا ہو گا۔ مجھے جنید کابوں سگریٹ بی کر وھو ئیں کے وائرے ہاہر پھینکناذر ابھی پیند نہیں ۔۔۔ پیتہ نہیں مجھے زیادہ کون می بات ناپیند ہے ان دونوں میں ہے۔ بہر حال وہ میری بات نہیں ٹالے گا۔ اور کرسی کو میز کے سامنے ہے اٹھا کر میزگ دوسر ی طرف رکھ دے گا۔ورنہ .....ورنہ میں آرزو کو کیا جواب دوں گی

جب میں جائے کی تحشی لیکر کمرے میں داخل ہونے لگی تو تووہ بڑی محویت ہے کھڑگی ہے باہر دیکھتا ہوا سگریٹ کے کش لگار ہاتھا۔ اور دھو تیں کے دائرے بنابناکر باہر کی طرف

اڑاتے ہوئے ملکے ملکے مسکرار ہاتھا..... یعنی بالکنی میں .

کچھ ویر دروازے پررک کرمیں کمرے میں داخل ہو گئی۔اے میری آمد کاعلم نہیں ہوا تھا۔اور میں ذراس و ہر میں سمجھ گئی کہ اس کے سگریٹ نو شی کرنے اور دھواں کھڑ کی ہے ماہر پھینکنے میں سے مجھے کون سی بات ناپسند ہے۔

میں نے اسے متوجہ کرنے کے لئے کھار کر گلاصاف کیا۔ اور میز تک چلی گئی۔ جائے کی مشتی میزیرر کھ دی۔لگا تاراس کی طرف دیکھتے ہوئے اور بغیر باہر کی طرف گرون موڑے میں نے کھڑکی کے دونوں پٹ کھٹ سے بند کرو ہے اور باہیں پھیلا کر کھڑ کی کے سامنے تن

"اگر تمہیں کھڑ کی کھولنی ہے تو آ کر مجھے یہاں ہے ہٹالو "میں نے جنید کی آ بھوں میں

دیکھتے ہوئے، چبرے پر کوئی تاثرالائے بغیر کہا.....

اس نے سلکتی ہوئی سگریٹ، ایش ٹرے کے کونے پر ٹکادی اور جب وہ آتکھوں میں شرار تنیں لئے کری ہے اٹھنے لگاتویل بھر کو میرے ہو ننوں پر مسکراہٹ ناچ اتھی۔ مگر اگا لمحہ ضائع کے بغیر میں کھر کی کے سامنے ہے جث گئی۔

جلدی ہے زینہ طے کر کے اپنی خوابگاہ کی پناہوں میں پہنچتے ہوئے میں یہ سوچ رہی تھی کہ ..... آرز و کو تو کو ئی نہ کوئی جواب مل ہی جائے گا۔

اور خود مجھ كو .....؟

("ايوان اد ب"نن د بليء ٢٠٠٠ء)

## شهر

پلاسٹک کی میز پر چڑھ کر سونونے نعمت خانے کی الماری کا چھوٹاسا کواڑوا کیا تواند رقشم کے بہکٹ، نمک پارے، شکر پارے اور جانے کیا کیا نعمتیں رکھی تھیں۔ بل مجر کووہ نتھے سے دل پر بچو کے لگا تاہوا غم بھول کر مسکرادیا۔ اور نائٹ سوٹ کی لمبی آسٹین سے سو کھے ہوئے آنسوؤں بھرے ر خسار پر ایک اور تازہ بہا ہوا آنسو کو پونچھ کر اس نے بہکٹ کا ڈبہ ہاتھ میں لے لیااور اپنے پانچ سالہ وجود کا بوجھ سنجالٹا ہوا میز سے پنچے اتر آیا۔ اسے بھوک بھی بہت گی تھی۔ آج صبح سے اس نے بچھ نہیں کھایا تھا، اس کی چھوٹی سی اڑھائی برس کی بھی بہت گی تھی۔ آج صبح سے اس نے بچھ نہیں کھایا تھا، اس کی چھوٹی سی اڑھائی برس کی بہن تو بیہ بھی صبح سے بھو کی تھی۔ سارا دن وہ مسہر ی پر لیٹی اپنی ممی کو پکار پکار کر تھک گئی بہن تو بیہ بھی صبح سے بھو کی تھی۔ سارا دن وہ مسہر ی پر لیٹی اپنی ممی کو پکار پکار کر تھک گئی شمی۔ اور بہت زیادہ روتے رہنے کے باعث نڈھال سی ہو کر اس نے اپنا گھنگھریا لے بالوں والا نظاماسر اپنی امی کے پھیلے ہوئے بازو پر رکھ چھوڑا تھا ۔۔۔۔ دن بھر شاید وہ سوتی رہی تھی اور بھاساسر اپنی امی کے کھیلے ہوئے بازو پر رکھ چھوڑا تھا۔۔۔۔ دن بھر شاید وہ سوتی رہی تھی اور بہت زیادہ کر ڈر ائنگ روم میں آئی تھی۔

ال شهر میں آئے اُنہیں صرف ایک ہفتہ ہوا تھا۔

امان کو بہت عرصے ہے اس شہر میں اپنی تبدیلی کروانے کی خواہش تھی لیکن اس میں بس ایک بی پریشانی تھی کہ رہائش کا انتظام نہایت مشکل کام تھا۔ اُس کے قصبے کے انوار مصاحب بھی ای کمپنی میں کام کرتے تھے گروہ ہیڈ آفس سے وابستہ تھے اور شہر میں رہائش پند پر تھے۔ رہائش بھی کمپنی کی طرف ہے ملی ہوئی تھی کیونکہ وہ پچیس برس سے ای دفتر میں تھے۔ پند پر تھے۔ رہائش بھی کمپنی کی طرف سے ملی ہوئی تھی کیونکہ وہ پچیس برس سے ای دفتر میں تھے۔ اُس کے بعد آنے والے ملاز مین میں ہے بہت کم کو فلیٹ میسر آیا۔ غیر شادی شدہ لوگ تو ایک کرے والی سکونت میں دو بیا تین تین کے حساب سے ہو مثل کی طرح کمرہ بانے لیتے سے گرفیم فیا۔

امان اپنے تیسے میں کمپنی کا برائج منیجر تھا۔ انوار صاحب برتین ماہ کے بعد اپنی کمپنی کا کوئی کام کال کرا ہے آبائی گھر آتے۔ بزرگ والدین سے ملاقات بھی ہو جاتی اور کمپنی کا کام بھی بنالیتے۔
اس بار انوار صاحب اپنے ساتھ امان کے لیے کچھ سپنے بھی لے آئے تھے۔ بڑے شبر میں رہنے کے ، بچوں کو بڑے ساتھ اور میں تعلیم دلوانے کے اور ہیڈ آفس میں رہ کرتر تی میں رہ کرتر تی

ووریٹائر مین کے رہے تھے اور امان کے لیے ٹرانسفر کی بات بھی کر آئے تھے۔

امان اگر بروقت نہ پہنچا تو آسے اور پچھ ہرس انظار کر ناپڑ تااور فیملی فلیٹ اُسے جب بی ملتا جب فیمی ساتھ ہو تی ورند اُسے بیچلر و مزیش رہنا تھا۔ انوار صاحب نے فلیٹ کی چائیا بھی وفتر میں جمع نہیں کر انا چاہیج سے ۔ و پی ڈائر یکٹر اُن کی موجو دگی میں کر انا چاہیج سے ۔ و پی ڈائر یکٹر اُن کی عزت کرتے تھے ، اُنہیں یقین تھا کہ وہ اُن کی بات مان لیس گے۔ اور اس سے پہلے کہ کو گی دو سرا اُن کی کوشش کر تا وہ کسی کی علیت سے پیشتر امان کے حق میں فیصلہ کروانا چاہیج تھے۔

آنے کی کوشش کر تاوہ کسی کی علیت سے پیشتر امان کے حق میں فیصلہ کروانا چاہیج تھے۔

آنوار صاحب کا فلیٹ سے اندر ساری تیاریاں کھمل کرلیں اور مع باہرا اور بچوں کے شہر وانہ ہوگیا۔

امان نے دودن کے اندر ساری تیاریاں کھمل کرلیں اور مع باہرا اور بچوں کے شہر وانہ ہوگیا۔

امان نے دودن کے اندر ساری تیاریاں کھمل کرلیں اور مع باہرا اور بچوں کے شہر وانہ ہوگیا۔

و تین تین فلیٹ تھے گر سب سے او پروالی منز ل میں یہی ایک فلیٹ تھا۔ کیو نکہ ایک طرف کوش انٹینا تھا اور دوسر می طرف بیانی کی شکیاں۔ در میان میں یہ ایک فلیٹ تی بین پایا تھا۔ اس کے نیچ و کیھنے پر فیمال سے نیچ و کیھنے پر فیمال سے نیچ و کیھنے پر میارا کھر و لبن کے ستارے گی آئیل کی طرح نظر آتا۔

کے او پر بڑا ساکشا دائیر س تھا جس میں تقریبات وغیر و ہواکر تیں۔ دہاں سے نیچ و کیھنے پر میارا دوسر و لبن کے ستارے گئی کی طرح نظر آتا۔

میںراشیر و لبن کے ستارے گئی آئیل کی طرح نظر آتا۔

سار اسہرو بن سے سازے کے تین فلیٹس میں ہے دو آباد تھے اور ایک پر کچھ تنازع چل رہا تھا۔ اس سے بنیچ کے تین فلیٹس میں ہے دو آباد تھے اور ایک پر کچھ تنازع چل رہا تھا۔ ایک فلیٹ کے مکین کہیں باہر گئے ہوئے تھے اور ایک میں امان کی ہی کمپنی میں کام کرنے والے وکرم تھسیمن رہتے تھے۔

پارا کو فلیٹ اور امان کو شہر بہت پہند آیا۔ فلیٹ کشادہ تھا۔ تین خواہگاہوں، ڈرائنگ
روم اور باور چی خانے پرشمنل۔ ہر کمرے کے ساتھ ملحقہ سل خانہ ،اور لباس بدلنے کے لیے چھوٹا سااحاط۔او نجی حجیتیں، بوی بوی کھڑ کیاں، لیج لیج دروازے۔ تین ون میں فلیٹ سج حجیوٹا سااحاط۔او نجی حجیتیں، بوی بوی کھڑ کیاں، لیج لیج دروازے۔ تین ون میں فلیٹ سج گیا۔ ضرورت کا سامان آگیا سوائے ٹیلیفون کے۔ ٹیلیفون کی فیس پیچھلے تیمن ماہ سے اوا شہر بوئی تھا۔ ورنہ شہریں ہوئی تھی اور ان مہر بانیوں سے بدلے امان کوانوار صاحب کے لیے اتنا تو کرنا ہی تھا۔ ورنہ شہریں ہوئی تھی اور ان مہر بانیوں سے بدلے امان کوانوار صاحب کے لیے اتنا تو کرنا ہی تھا۔ ورنہ

خواه مخواه انوار صاحب کی گریجو ویٹی وغیر ہ متاثر ہوتی۔ بلکہ امان کو تو کئی مہینے کا بجلی کا بل بھی بھر ناپڑا تھاجب جاکر بکل کا کنکشن دو ہارہ جو ڑا گیا۔ ٹیلیفون کا بل اد اکر نے کاوفت نہیں تھا کیو نکہ ا مان نے پہلے دن آفس جوائن کرنے کے بعد دوبارہ آفس کارخ تک نہیں کیا تھا کہ بغیر بجلی کے اس شہر میں ایک دن کے لیے بھی رہنامشکل تھااور ساراو قت اُسے او هر اُو هر بھٹکنا پڑا تھا۔ کو کی پانچویں دن امان دفتر گیا کہ بھسین صاحب کے فلیٹ میں اُس کے لیے فون آیا تھا۔ اُسے سائٹ پر جانا تھااور واپسی دوسر ہے دن کی تھی۔وہاں کچھ ایساکام پڑ گیا کہ امان دوسر ہے دن نه آسکا۔

صبح در وازے کی تھنٹی بجی تھی تو سونو کی آنکھ اُسی آواز ہے کھل گئی تھی۔ منی اور تو ہید سور ہی تھیں۔ سونو در وازے تک گیااور اس نے در وازے کی پچلی چنخی بھی کھولی تھی مگر میز پر کھڑے ہونے کے باوجود اُس کاہاتھ دروازے کے اوپروالی چنخی تک نہ پہنچ سکا۔

"جی کون ہے؟" اُس نے ایکارا بھی تھا مگر باہر سے کوئی جواب نہ آیا۔ آنے والے نے شایداُس کی آواز نہیں سنی تھی۔اور درواز ہنہ کھلنے پر لوٹ گیا تھا۔

" ممی۔ کوئی گھنٹی بجار ہاہے۔ ممی ..... متی۔"اُس نے کئی بار ممی کو پکار انتقا مگر ممی جانے آج کیسی نیند سور بی تھیں۔ جاگ ہی نہیں رہی تھیں۔

"ممی ..... ممی جی ..... کو ئی در وازے کی تھنٹی بجار ہاہے۔"اُس نے او نچی آواز میں پکار اتو تو بیہ نے ابروؤں کے زخ پر خمیدہ پلکوں والی مُنی مُنی آئکھیں کھول دیں۔اور اُٹھ کر بیٹھ گئی۔ آئیسیں جھیک جھیک کر او ھر اُد ھر دیکھااور بھائی کو ممی پکارتے سن کر خود بھی ممی ممی پکار نا شروع كرديايه

مگر ممی بول ہی نہیں رہی تھیں۔ ممّی کے دہانے کے چاروں طرف کوئی سفیدی چیز جمی ہو کی تھی۔ ہاتھ یاوُں بھی کچھ عجیب طرح سے تھیلے ہوئے تھے۔

توبیہ نے مال کی طرف ہے کوئی جواب نہ پاکررو ناشر وع کرویا۔

" چپ ہو جانا۔ روتی کیوں ہے''سونو نے جھلا کر کہاتو ثوبیہ اور زور زور سے رونے لگی۔ ''ممی سور بی ہیں تو بی۔''وہ بہن کو سمجھانے کے انداز میں بولا۔

"منی - منی - اُٹھنے نا۔ "سونو پھر ماں کو جگانے کی کوشش کی جب تک دروازے کی گھنٹی

''کون ہے۔۔۔۔'' وہ در وازے کے قریب جاکر اوراو نجی آ واز میں بولا کو ئی جواب نہ آیا۔ وہ واپس کمرے میں آیا۔ نوبیہ با قاعدہ ہمچکیاں لے لے کررو رہی تھی۔ سونو کچھ دیر ماں کے چبرے کود کھتار ہا۔ پھر روتی ہوئی بہن کو بغور دیکھنے لگا۔

'''منی''اس نے ممی کوبوری طاقت ہے جبجھوڑا گر ممی ہے جس و حرکت پڑی رہیں۔ وہ بچھ دیر گم سُم سا ہیضار ہا۔ پھر تو بیہ سے قریب جاکر اُس نے اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں ہے اُس کے آنسوبو تخھے۔

" نہیں رونانو لی۔ نمی سور ہی ہیں۔ "مگر نو بی تھی کہ چپ ہی نہیں ہور ہی تھی۔
" چپ ہو جا۔ "وہ چیخااور سماتھ ہی دھاڑیں مار مار کر رونے لگا۔
جانے کب تک دونوں بہن بھائی روتے رہے مگر ای نے چپ ہی کرایانہ کچھ ہولیس۔

تو ہے کوئی گھنٹہ بھر روتی رہی۔ پھر تھک کرسو گئی۔ "قو ہے کوئی گھنٹہ بھر روتی رہی۔ پھر تھک کرسو گئی۔

وہ سوگئی تو سونو بھر ماں کے قریب گیا۔اُس کا چبرہ دونوں باتھوں میں لے کر دائمیں بائمیں ہلانے لگا۔

سامنے ایک بڑا سایارک تھا جس میں چھوٹے چھوٹے تھلونوں جیسے رنگ پر نگے بچے کھیل رہے تھے۔ پارک میں کئی طرح کے چھوٹے بڑے جھو لے لگے بوئے تھے ادھر اُدھر آئس کر یم اور ویفرس کے پیک والے اپنی چھوٹی چھوٹی باتھ گاڑیاں لیے ہوئے گھوم رہے تھے ایک ریڑھی پر نہایت منظی نخص ہو تلوں میں کولڈ ڈر نکس بھی ہوئی تھیں بارک کے دومرے جانب کمبی کی سروک پر چھوٹی چھوٹی ہے شارگاڑیاں بھاگ رہیں تھیں۔ سونو نے یہ ساری چیزیں اِس قدر چھوٹی جسامت میں آج سے پہلے بھی نہ دیکھیں تھیں۔ اُس کے ذبین میں عجیب عجیب سوال اور خیال اُکھرنے لگے۔ دوم کمرے میں لوٹ آیا۔

"می جی" اُس کے نفطے سے سینے سے در و کھری کراہ نکلی۔اور اُس نے اپنا جھوٹا ساسر می کے سینے پرر کھ دیااور د طیرے د طیرے سسکنے لگا۔ اُس کے آنسوؤں سے ممی کے شب ۱۲۷ خوابی کے لباس کا گریبان بھیگ بھیگ گیا مگر ممی نے آئکھیں نہیں کھولیں۔رورو کر جبوہ ہلکان ہو گیا توجائے کباہے نیند آگئی۔

جانے کتناو قت وہ سو تار ہا۔

"چھوچھو۔"نیند میں اس کے کانوں میں تو بیہ کی آواز پڑی تو اُس نے آئکھیں کھول دیں۔ "چھوچھو "تو بیہ نے ممی کی طرف سے نظر ہٹاکر بھائی کود کیھ کر کہا۔ "سوسو کرنا ہے "سونو نے پوچھا تو اُس نے چھوٹا ساسر ہلا دیا۔ سونو نے عنسل خانے کا ہینڈل گھماکر دروازہ کھول دیا۔

باہر شام ہو چلی تھی۔

نوبیہ باتھ روم سے آگر ماں کے پاس لیٹ گئی۔ ''ممی ....مم ''ممی ....ممی ''نوبیہ نے اپنی شہادت کی اُنگل سے ماں کی آئکھ کھولنے کی کوشش

کی .....وہ ناکام ہو کر پھر رونے لگی ممی ی ی۔..."وہ ممی کو پکارتی ہوئی ہچکیاں لینے لگی۔

سونو بہن کو بے بسی سے دیکھار ہا۔

'' ممی اُٹھے نا ۔۔۔۔ ممی جی ۔۔۔۔ تو بی رور ہی ہے۔ اُسے بھوک لگی ہے۔'' وہ گلو گیر آواز میں ماں سے مخاطب ہوا۔۔۔۔ اُسے خود بھی بھوک لگی تھی مگر جب تک اُس نے تو بیہ کی بھوک کاذ کرنہ کیا 'اس طر ف اُس کا خیال نہ گیا تھا۔

اب أے بھوک کا حساس ہونے لگا۔

وہ ماں کے پاس سے اُٹھ کر باور چی خانے میں چلا گیا۔ تمام بر تن دھلے دھلاے رکھے تھے۔ کسی میں کچھ کھانے کونہ تھا۔

اُس نے فرج کھواا ۔۔۔۔ اُس میں سیب رکھے تھے ۔۔۔۔ وہ دوسیب اُٹھاکر کمرے میں آگیا۔
ایک سیب کو خود کتر نے لگااور دوسر انوبیہ کو پکڑوایا۔ توبیہ اُسے کھانے کی کو شش
کرنے لگی۔ گراس کے منہ میں اُگے آٹھ دانت سیب کے سخت چھکے کے ساتھ انصاف نہ
کر سکے اور وہ محض سیب کی سطح پر ایک آدھ نشان لگا کر رہ گئی اور چپ چاپ بھائی کو دیکھنے لگی۔
سونو نے سیب کا ایک کلڑا توڑ کر دیا تو وہ اُسے چبانے کی کوشش میں ادھر اُدھر گھماتی رہی اور

179

آ خر کار نگل گئی۔

دونوں سیب ختم ہو گئے توسونو فرج میں پڑا آخری سیب اُٹھالایا ..... کچھ دیر دونوں سیب
پرزور آز مائی کرتے رہے۔اس نے فارغ ہو کر پھر ممی کو جگانے کی کوشش کرنے گئے۔
ممی پچھ نہ ہوئی تو دونوں رورو کر ممی کو ہلانے گئے۔ گھر میں اتنی گرمی تھی گر ممی کا بدن
ایکدم شخنڈ اپڑا ہوا تھا ..... پیتہ نہیں کیوں ..... پھر کسی وفت اُنہیں نیند آگئی .....
دوسری صبح بھی ممی نہیں اُٹھیں ..... در وازے کی گھنٹی دوبار بجی تھی۔ جس سے سونو حاگ گیا تھا۔

"جی …… ی ی …… کون ہے۔" کوئی جواب نہ آیا…… شاید مضبوط دیوار دن اور بھاری دروازے کے اُس پاراُس کی معصوم سی کمزور آواز پہنچ نہیں پائی تھی اور آنے والا بھرلوٹ گیا تھا۔
تو ہید نے جاگتے ہی روتاشر دع کر دیا تھا۔ اور ممی کے پاس جاکر زور زور زور سے چیختے ہوئے رورو کر جب مایوس ہوگئی تو ہچکیاں لیتی ہوئی باہر آگئی ……
اُس کا بچول ساچرہ کھملا گیا تھا۔

بادر چی خانے میں سونو فرج کھولے بغوراندر دیکھے رہا تھا۔ پرسوں کا پڑا ہوادودھ پھٹ چکا تھا۔ تو بیہ کو قریب دیکھ کر اُس نے اُس کے کا ندھے پرہا تھ رکھ دیا۔ پندید سے سے سے مرکب کا ندھے کر ہائیں کے کا ندھے کے ہائیں کے کا ندھے کو ہاتھ رکھ دیا۔

"بہوُں" وہ زور زور ہے سر ہلا کر بولی۔

سونو نے دورہ کے پچھ بچے ہوئے چچے خود بھی پٹے اور تو ہیے کے پاس جا جیٹا .... ہوتل خالی ہوئی تو تو ہید اُٹھ کر بیٹھ گئی .... پھر کھڑی ہو کر ممی ممی پکارتی ہوئی خوابگاہ میں چلی گئی۔ سونو بھی کمرے میں آگیا۔اور پچھ دیر دروازے کے پاس کھڑا ہو کر ماں کو دیکھنے لگا۔ ممی کی شکل آج اٹیجی نہیں لگ رہی تھی۔

مسر تھسین کی جذو تنی ملازمہ صبح اوپر آئی تھی توکسی نے دروازہ نہیں کھولا تھا دراصل امان نے اُن کے ہاں فون کیا تھا کہ بابرا کو بتادیں وہ ایک دن اور رُک گیا ہے اور کل آ جائے گا۔ کہ بابرابہت جلد گھبرا جاتی ہے ..... ملازمہ سے در دازہ نہ کھکننے کی خبر سن کر مسز تھسین نے سوجاتھا کہ بیڑوی کہیں گھو منے گئے ہول گے۔یا شاید سور ہے ہوں۔یاجو بھی "تُولِي! آجااندر بينصيل" سونونے توبيہ سے كہا۔

> "کھڑ کی ہے باہر دیکھیں گے۔"وہ سر اوپر سے بنیچے کی طرف ہلا کر بولا۔ " نہیں ..... ممی یاش ....." وہ جھتکے ہے تفی میں سر ہلا کر بولی .....

''ممی تو بولتی ہیں نہیں ..... تو میر ےیاس آ جا۔''و داد اس ساہو کر بولا۔اس کا چہرہ آج پیلا نظر آرہاتھا۔ جھوٹے جھوٹے ہو نٹوں پر پیڑیاں جمی ہو گی تھیں

"آنا تُولِي ..... آجاـ'' وه د هيرے د هيرے سسكنے لگا..... تُوبيدِ مال كے تھيلے ہوئے باز و پر سر رکھے اپنامناساا مگو ٹھا چو ستی رہی اور حجھو ٹاساسر تفی میں ہلا ہلا کر بھائی کو دیکھتی رہی ..... سو نو اس کے قریب جا کراہے اٹھانے لگا تو اسے محسوس ہوا کہ ممی کے باس سے خراب سی ہو آر ہی تھی۔ ممی نہائی نہیں ناکل سے ..... کیڑے بھی نہیں بدلے ..... ہم بھی نہیں نہائے .....اس نے اپناگریبان سو تکھا..... وہاں اسے پر سوں کے لگائے ہوئے بے بی یاو ڈر کی ملکی سی مہک آئی ....اس نے پھر ممی کی طرف دیکھا ..... ممی کی شکل بدلی بدلی سی لگ ر ہی تھی.....وہ آہتہ آہتہ ایک دوالئے قدم اٹھا تا ہوادیوار سے لگ گیا....اس کی نظریں ماں کے چبرے پر گڑھی تھیں ..... وہ دیوار کے ساتھ ساتھ چلتا ہوا کمرے کے دوسرے کو نے میں پہنچ گیا۔۔۔۔اور دیوار سے پھسلتا ہوا فرش پر بیٹھ گیا۔اس کے ول میں عجیب قشم کا خوف ساچھار ہا تھا۔اسے نیندسی بھی آر ہی تھی۔ تگروہ پیتہ نہیں کیاسوچ رہا تھا۔خود اس کی سمجھ میں بھی نہیں آرہا تھا۔ آنکھ لگنے لگتی تو فورا آنکھیں کھول کرماں کے چبرے کو دیکھنے لگتا..... دور بینطا ہوا .... وہاں ہے مال کے تلوے نظر آرہے تھے اور پھر ماں کا باقی جسم۔ بعد میں چبرہ..... ٹھوڑی ہے ٰشر وع ہو تا ہوا۔اس کا نتھا ساول دھک دھک کر رہا تھااس نے دونوں ہاتھ اٹھاکرانی آئکھوں پر رکھ دیے۔اور ..... پھریتا نہیں کب وہ دیوار ہے لگالگا فرش

یر آگیا۔اس کے گھٹےاس کے سینے سے لگے ہوئے تھے اور وہ سوچکا تھا۔

صبح پھر دروازے کی کال بیل لگا تاریجھ بل بجی تووہی بیدار ہوا۔ دروازے تک گیااور بے جارگی سے اسے دیکھتارہا۔ پچھ منٹ بعد لوٹ آیا.....گھریس ہو تا تو کھڑ کی ہے نانی کو آ واز لگا تا۔ یہاں تو نہ وہ دروازہ کھول سکتا تھانہ کھڑ کی۔ کھڑ کی کھول بھی لیتا تو اس کی آواز کون س پاتا کہ کھڑ کی ہے نظر آنے والے لوگ اس کی آواز کی رسائی ہے بہت دور تھے۔ آج نو ہیہ ابھی تک سور ہی تھی وہ در وازے پر تھبر کر ماں کی طر ف دیکھنے لگا۔ ماں کا چبر ہ

بغیر پانی کے گلدان میں پڑے کئی دن پر انے پھول سالگ رہا تھا۔ وہ آہتہ آ ہتہ مال کے پچھ قریب جاکر غور ہے دیکھنے لگا۔ ممی کی شکل بدل گئی تھی پیہ شکل کسی اور کی تھی۔ میلے ہے منیالے چېرے دالی۔۔ اس کی ممی تو گوری تھی ۔۔۔ تو کیایہ اس کی ممی نہیں تھی۔ تو کیااس کی ممی کی شکل کو پچھ ہو گیا ہے ۔۔۔۔یا ۔۔ یا پیہ کوئی اور ہے۔ کوئی عجیب سی شے انسان

ز بن میں اس خیال کے آتے ہی وہ زور ہے چیخ پڑا۔ توبیہ نے حجث ہے آتکھیں کھولیں اور رونے لگی۔وہ چیختا ہوا کمرے سے باہر بھاگااور ڈرائنگ روم کے لیے صوبے کے عقب میں جاچھیا۔اس کا چھوٹا ساوجود تھر تھر کا نپ رہا تھا۔اور آئکھوں ہے مو نے مولے آنسو بہدرے تھے۔ تو بیے کچھ دیرروتی رہی پھر اٹھ کر بھائی کوڈھونڈنے لگی۔

'' بیا۔ بیا''وہ باور چی خانے میں گئی اور روتے روتے بھائی کو پکار نے لگی۔ وہاں بھائی کو نہ پاکرڈراینگ روم میں آگئی۔

" بیا۔ آ۔ آ"اس نے نحیف ی آواز میں ایکارا

سونو صوفے کے پیچھے سے نکل آیا۔اس کے خوفزدہ دل میں احساس ذمہ داری نے قوت کھر دی۔ بہن کو دیکھ اس کے قریب چلا گیااور دونوں ہاتھوں میں اس کا چبرہ لے کر اس کے آنسوید مجھنے لگا۔اے محسوس ہوا کہ اس کی تو بی کو بہت تیز بخارہے۔

"بيأ-يانى" وەجىكياں كىتى بىو ئى بولى\_

" تجھے بخار ہے .... آجا۔ او هر ليث جا .... ميں پاني لا تا ہوں۔"

اس نے صوبے پر چڑھنے میں بہن کی مدؤ کی اور باور چی خانے کی طرف گیا۔ خوابگاہ

کے قریب سے گذرتے وفت اس نے ایک ادھوری می نظر کمرے کی طرف تیزی سے ڈالی اور فرج کے پاس چلا گیا۔ فرج میں سے بوتل نکال کراسے گلاس میں انڈیلینے لگا۔ ساری بوتل خالی کر کے ہی کہیں گلاس بھر سکا۔

گلاس اور جمچہ لیے وہ بہن کے پاس آگیااور اے دھیرے دھیرے پانی پلانے لگا۔ نیج نیج میں ایک آدھ جمچے وہ خود بھی پتیار ہا۔

" 'بھو کی گئی ہے؟"اس نے نہایت محبت سے تو ہیہ سے پو جھا تواس نے نفی میں سرملادیا۔ صبح جب دروازے کی گھنٹی سن کر سونو ہے بسی سے بلیٹ آیا تھااس وقت مسٹر تھسین کے ہاں بھر امان نے ٹیلی فون کیا تھا۔اور پھر مسز تھسین نے اپنی جذو قتی ملازمہ کواو پر روانہ کیا تھاجو لگا تار تمین جارگھنٹیاں بجا کرلوٹ آئی تھی۔

توبیہ ڈرائنگ روم کے صوفے پر نڈھال پڑی تھی۔

ر بہری طرف پھیر لیتا۔ وقفے وقفے ہے اس کے آنسو بہہ نکتے تھے۔ دو بہری طرف پھیر لیتا۔ وقفے وقفے ہے اس کے آنسو بہہ نکتے تھے۔

اس بار ثوبیہ جاگی تو پھر رونے گگی۔

"وُووھ ہے گی تُو بی۔؟"اس نے آواز میں بیار بھر کر کہا۔

، 'گر دو دھ تو ہے ہی نہیں۔اچھا تھہر جامیں کچھ اور دیکھتا ہوں۔'' تو بیہ نے کچھ نہ کہا اے خود بھی بہت بھوک لگ رہی تھی۔

وہ تیز تیز قدم اٹھا تا ہوا باور جی خانے کی طرف گیااور پلاسٹک کی میز تھینچ کر نعمت خانے کی الماری کے ٹھیک نیچے تک لے گیا۔

ابابیلیں لو ند آئیں گی

ترنم رياض

دائروں میں و حسنی پڑی تھیں۔اس چیز کے ہاتھ پاؤں اور چیرہ جانے کس رنگ کے تھے ۔۔۔۔۔ دوسر سے ہی بل اس نے منہ دوسر ی طرف موڑاور پوری طاقت لگا کر ڈر اینگ روم کی طرف بھاگا۔اس کا چیرہ خوف ہے سفید ہو گیا تھا۔ بدن پسینہ پسینہ ہور ہاتھا۔

شاید وہ ایک زور دار چیخ مار کر ہے ہوش ہو جاتا گر بخار میں چپ جاپ لیٹی ہوئی بہن نے اس کے حواس کو قابو میں رکھا۔ چیخاس کے نتھے سے سینے میں گھٹ کررہ گئی۔ وہ بہن کے قریب چلا گیااور باچھیں کھول کر مسکرانے لگا تواس کے سو کھے سو کھے اب سیلے ہورے تھے۔

> ''بسکٹ۔لایا۔ ہوں ''وہ تھر تھر اتی ہوئی آواز میں بولا۔ ''کھائے گی۔''وہ بیار سے پوچھنے لگا۔اور نو ہیہ نکر نکر بھائی کوہ کیھتی رہی۔

("آ جگل ار دو" نتی دیلی، ۲۰۰۰، نتی دیلی "جکل بندی "۲۰۰۰، نتی دیلی "شعر و تخن "مانسمرا) ساینا سه مصر سرین

### خائد بخ

ریشماں کو بچھا بچھا ساد کمھے کر میر ہے اندر ادای کی ایک لہر سر اینیت کر گئی۔ اب کیوں
اداس ہے دو۔۔۔۔ یہ بات میں بس سوچ کر رہ گئی۔ کیونکہ میر ہے نزدیک اب اس کے سارے
مسئلے حل ہو گئے تھے۔ طوفان گذر چکا تھا کوئی نیا اندیشہ بھی نہیں تھا۔ پھر یہ بیاروں می
حالت۔ یہ غمزہ تا ٹراہے؟

کوئی ہفتہ بھر پہلے ریشماں کوشدید پریشانی کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ سب کی نگاہوں ہیں رسوا ہوتے ہوتے بچی تھی وہ۔ سامنے والے پارک کے کونے والے گھر کے باہر ایک تماشا ساہور ہا تھا۔ اور وہ جیپ جاپ پارک کے جنگلے ہے لگی متوحش می دیکھ رہی تھی۔

۔ ''ارے ایسابی تو مرے جارہاہے تو میں کسی سے کم ہوں کیا..... جوان بھی تو ہوں۔ اس بڑھیا کو کیوں لوٹ رہاہے ماٹی ملے۔''

شنونے دونوں ہاتھوں کی مٹیوں ہے اپناگریبان اس زور سے تھینچا کہ اوپر کے دو بٹن ٹوٹ کرنینچے جاگر ہے اور ایک لڑ ھکتا ہوااس کی ماں کی پاؤں کے پاس رک گیا۔شنونے جھاتی پر دو تھیٹر مارے۔

"اپنی ماں سے منہ کالا کیوں نہیں کر تارے۔ حرام کے جنے۔ ارے یہ بدمائی تو ہمارے باپ بدمائی تو ہمارے باپ بدمائی تو ہمارے باپ کو کھا گئی۔اب نیایار ڈھونڈے ہے ۔۔۔۔۔ آخ تھو۔"

شنو کے منہ سے مارے غفتے کے حجا گ اُڑر ہا تھا۔ سانس پھول رہا تھا۔ مانتھ سے پسینہ بہد رہا تھا ۔ اور تمیض بدن سے چپک گئی تھی۔

'' ''کوئی تیری اپنی تجبت (عزنت) تو ہے ہیں۔ سب جانے ہیں۔ اب ایک ہے ہے ہمرم تھے مل گئی۔' وود و پنے ہے ماتھے کا پیینہ ہو تھے ہوئے بولی۔ اور سر پکڑ کر کھنکارنے لگی۔ بردوس کی سمال

حمائے نہ بنے

گاڑیوں کے ڈرایئور دُور دُور کھڑے ہو کر شنو کو خاصی دگیجی ہے۔ کیے اور سن رہے تھے۔
"ارے او۔ مر د جات کے نام پر د جے۔۔ادھر تو آ ..... بلکونی ہے د کیے کر اندر جیپ
گیا تو .... جرا نیجے اُتر .... تیری مال کے یار کا گھرہے کا .... چو کیدار ہی تو ہے تو .... میری مال
کی شخواہ پر عیش کرے ہے حرامی لیے 'جین پہنے ہے ...۔ ادھر تو آ .... اس بڈھی کو کیامر دائگی
د کھا تا ہے بیجڑے .... آ مجھ ہے بات کر .... ارے ارے .... تھو ہے ... تھو ہے جھے پر "
شنو نے دائن طرف کی دیوار کے قریب تھوک دیا .... اور دونوں پیروں کے تلوے زمین
سے لگا کر بیٹھ گئی۔اُس نے باز داد نچے اُٹھے ہوئے گھٹٹوں پر رکھ کر اُنگلیاں ایک دوسرے میں
پینسالیں اور ہونٹ بھیج کر تیز تیز سانسوں پر قابو پانے کی کوشش کرنے گئی۔اُس کے نتھنے
پینسالیں اور ہونٹ بھیج کر تیز تیز سانسوں پر قابو پانے کی کوشش کرنے گئی۔ اُس کے نتھنے
پینسالیں اور ہونٹ بھیج کر تیز تیز سانسوں پر قابو پانے کی کوشش کرنے گئی۔ اُس کے نتھنے
کیکیار ہے تتھے۔دو پے ہے اُس نے پسینہ پو نچھااور دو پے کو بیروں پر نیج دیا تھا۔

کیکیار ہے تھے۔دو پر کے اُس نے پسینہ پو نچھااور دو پے کو بیروں پر نیج دیا تھا۔

وہ گرمیوں کی ایک دو پہر تھی۔ اوگ پچھ تو گھروں سے باہر تھے اور پچھ کمی ابی دو پہر کی نیند کا لطف لے رہے تھے۔ اور پھر کولروں اور ائیر کنڈیشنوں کے شور میں انہیں باہر کی آواز سنائی بھی ند دے رہی ہوگ ۔ کہ میں بھی اتفاقائی ڈاک دیکھنے کے لیے نیچے گیٹ پر آئی تھی۔ سنائی بھی ند دے رہی ہوگ ۔ کہ میں بھی اتفاقائی ڈاک دیکھنے کے لیے نیچے گیٹ پر آئی تھی۔ سامنے پارک کے جنگلے سے لگی ریشماں پھر کی مورت می کھڑی تھی۔ اُس نے ووٹوں باتھ کمر کے چچھے لے جاکر جنگلے کی سلاخیں پکڑی ہوئی تھیں۔ وہ بھی او پر بالکنی کی طرف نظر باتھی آئی اور بھی بھیری ہوئی تھیں۔ وہ بھی او پر بالکنی کی طرف نظر اُنھاتی اور بھی بھیری ہوئی تھیں۔ اُسے شاید حالات کے یہ رنگ اُنھاتی اور بھی بھیری ہوئی تو تع نہیں تھی۔

ریشماں کی عمر کئی پنتالیس چھیالیس برس تھی۔ مگر دیکھنے میں و داپنی عمر ہے دس برس کم نظرآتی تھی۔ سامنے کی مستطیل پارک کے گر دگلی نما پختہ سڑک کی ،اور پارک کے اُس طرف کی فقدرے چوڑی سڑک کی صفائی اُس کے ذمے تھی۔ وہ کئی برسوں ہے محکمہ میونسپلٹی میں خاک روب تھی۔ بیچے ہموئے وقت میں وہ گھروں میں صفائی وغیرہ بھی کیا کرتی تھی۔ محنت کش جونے کی وجہ سے جاتی و چوبند تھی۔

دو برس پہلے جب دولت زندہ تھا تو اُس کی کلائیوں میں در جن در جن کھر رنگین چوڑیاں سجاکرتیں۔وہ اپنی چوڑیوں اور لباس پر دل کھول کر خرچ کیا کرتی تھی۔ ٹخنوں پر چھم تھھم کر تھی پازیبیں پہنے وہ اد ھر اُد ھر ننگے پاداں جلتے ہوئے کام کیا کرتی تو خاموش فضامیں حرکت كاحساس موتا۔ شوخ رسكوں كے لباس بہنے ہوئے بچى سنورى سى۔

اُس کارنگ کچھ سانولا تھااور ہو نٹ سیابی ماکل ارغوانی ہے ،جو چبرے میں ہے نمایاں ہو کے ، اُس کی چھوٹی مگر گہری ساہ پتلیوں والی آئکھوں ہے میل کھاتے تھے۔ گلے میں کالے کالے مہین دانوں کی مالا ، کانوں میں سونے کی حچوٹی جچوٹی بالیاں اور ناک میں ستارے کی ساخت کی لونگ۔ مگر دو لت کے انتقال کر جانے کے ساتھ ہی وہ جیسے سجناسنور نا بھول گئی۔ پچھے ہیں بائیس دن تو اُسے اپنا ہوش ہی نہ رہا۔ گھر نے نکلی نہ کسی سے بولی۔ بیٹی نے سمجھایا بجھایا۔ کچھ بیٹی کے بچوں نے اپنے بھول بن میں ماں کی ہاں میں ہاں ملائی اور اسنے اپناوجود باہر کی طرف تھینچا۔ جس دن وہ دو بارہ کالونی میں آئی تو کسی ملکے رنگ کالباس پہنے ہوئے تھی اُس کے گلے میں مالا بھی نہیں تھی۔نہ ہی کلائیوں میں چوڑیاں۔گراس سادہ گی نے اے ایک الگ سا حسن عطا کر دیا تھا۔ جیسے ہری ہری گھاس پر کوئی سفید پھول کھل کیا ہو۔یا نیلے آسان میں بادل کاایک مکڑا تیر رہا ہو۔ایسا معلوم ہو تا جیسے وہ کوئی غیرشادی شدہ لڑک ہے جس کی شادی ٹی عمربس نکلا جا ہتی ہو۔ پچھ دن وہ تھوڑا تھوڑا کام کر کے بچھ وفت پارک کے کونے کے پاس باہری دیوارے ٹیک لگاکر تھوڑاوفت بیٹے کر چلی جاتی۔ مگر رفتہ رفتہ اُس نے پہلے کی طرح با قاعد گی ہے کام کرناشر وع کر دیا۔ بلکہ پچھے اور گھروں میں بھی کام طے کر لیا۔ کیو نکہ اباً ہے گھر جانے کی کوئی الی جلد ٹی نہیں تھی۔ یارک کے کونے کے بالکل سامنے والا گھر توڑا گیااور اُس کی جگہ ایک بڑی بلڈ نگ تعمیر کی گئی۔ ر شیماں نے بلڈیگ کے نئے مالک سے بات کر کے صفائی کا کام اپنے ذمے لے لیا۔ جب تک ممارت کے سارے فلیٹ بک جاتے اسے ان کی صفائی کرنا تھی۔ اس کے بعد فلیٹ خرید نے والوں کی مرضی پر منحصر تھاکہ اسے رکھتے یا کسی اور کو۔

دن کا بیشتر حصہ وہ پارک کے گردو پیش ہی نظر آتی۔ایک گھرسے نگل رہی ہے۔،

دوسر ہے گھر میں جار ہی ہے۔ کام میں مگن۔ چپ چاپ۔ شام ڈھلنے سے پچھ ہی دیر پہلے وہ

گھر جلی جاتی۔اب گھر میں اس کا کوئی منتظر نہ تھا۔ دولت تھا نہیں اور بیٹی سسر ال اوٹ گئی

تھی۔اس طرح کوئی دو ہر س بیت گئے۔ریشماں کی جفاکشی میں کوئی فرق نہ آیا۔ کونے والی

بلڈیگ میں کوئی فلیٹ تو بکا نہیں ہاں ایک چو کیدار ضر ورد کھ لیا تھا مالک مکان نے۔

چو کیدار گاؤں ہے تازہ تازہ وار و ہوا تھا۔ چیبیس ستائیس سالہ نوجوان۔ گہری سانولی

ر گلت كا\_ چيكيلے بالوں اور لمبے لمبے ہاتھوں پيروں والا۔

چند و کو کوئی کام تو تھا نہیں۔سار اسار اون بلڈنگ میں بیکار ساگھو ماکر تا۔

اک دن ریشمال کچھ دیرے کام پر آئی تھی۔ دراصل اسے سار کے پاس جانا تھا۔ اپنی پاز بیس لینے ،جواس نے دھونے کے لیے دی تھیں۔ آج اس نے کلائیوں بیس ایک ایک موٹی سی چوڑی پہن رکھی تھی۔ ہاتھ میں ایک بالکل نیا ٹفن بیس بھی تھانہ وہ تواڈھر گھروں میں ہی سیچھ کھائی لیتی تھی۔ بھریہ کھانا۔ ؟

''وہ چندو ہے نہ نا ……اس کے لیے …… ہے جارہ کچھ کھاتا پکاتا تو ہے نی … بس ادھِر ادُھر ٹھیلوں پر پچھ چنے کلچے کھا کھاکر بیار ہو گیا۔ ''اُس نے آہتہ ہے کہا۔

''کل میں صفائی کرنے گئی تو بستر پر پڑا تھا جنے کب ہے۔ سالمبر والے ڈاکٹر صاب سے دوائی مانگ لائی تھی میں پھر اس کے لیے۔ ورنہ جنے کب تک یجارہ پڑار ہتا۔ کوئی ہے بھی نی اُس کا ۔۔۔۔ گاؤں میں دو بہنیں ہیں بس۔ کب کی بیاہی ہوئی۔''وہ بات کرتے کرتے آپھے لیے رُکی پھر سریر دو ہے کا آپل کھیر اتے ہوئے دیجے دیجے کہ کر بولی:

"سادی! بھی ہوئی ناہے اُس کی۔ "اُس کے سانولے چیرے پرایک کیے کے کسی جھے میں قوس قزح کارنگ سالہرا گیا۔۔۔۔۔

كبيرنے كہاتھا:

اکھت کہانی پر یم کی کچھو کہی نہ جائے گو نگے کیسری سرکر اجیٹے مسکرائے گر دوسرے ہی لیمے مجھے خیال آیا کہ میرایہ خیال صرف خام خیال ہے کہ اُس کی عمر چندو سے کہیں زیادہ ہے۔ دہ اُس کی پہلی اولاد ہے کچھ ہی بڑا ہوگا۔ تو ..... تو یہ ممثابی کارنگ ہوگا۔ ۔ مثابی کارنگ ہوگا۔۔ مثابی کی مثمنی رہی ہوریشمال۔

ریشمال نے چندو کا کمرہ سنوار دیا تھااور ضرورت کی ہر چیز ہے لیس بھی کر دیا تھا۔...
جیسے سٹوو، کڑھائی، پتیلی وغیرہ۔ بیسے اُس نے اپنی جیب سے خرچ کیے تھے۔اُسے دولت کی
پنشن بھی ملاکرتی تھی۔اپنی شخواہ تو تھی ہی ..... شخواہیں ان لوگوں کی نسبتاً بہتر ہوتی ہیں .....
پھراو پر کاکام بھی کرتی تھی ....اور اکیلی جان کا خرچ تھا ہی کتنا ..... یہ سب اُس نے اپنی خوشی سے کیا تھا۔ بھی بھی وہ چند و کا کھانا بھی بنادیتی بلکہ اُس نے اسے کیا تھا۔ بھی کھانا بنانا سکھاویا تھا۔

چندو بھی ریشمال کے گھر جایا کرتا تھا۔

ریشماں اُس کا بہت خیال رکھتی تھی .....ریشماں یا خود چندو کے گھر میں ہوتی تھی یا چندواس کے یہاں ..... سارے سلسلے ویسے ہی چل رہے تھے اور شاید ایسے ہی چلتے رہتے کہ اچانک ایک دن شنو بھی بیوہ ہو گئی۔ ساس نے اُسے بچوں سمیت گھرسے نکال دیا تو دہ ماں کے گھر آگئی اور حالات تیزی سے بدلنے گئے۔

شنو کوماں کا چندو سے میل جول ایک آنکھ نہ بھایاادر اُس نے ماں سے بولنا کم کر دیا .....
ریشماں چندو کے یہاں جاتی رہتی۔اُ سے وہاں صفائی بھی تو کرناہوتی تھی۔ بلکہ ابریشماں
کازیادہ وقت چندو کے گھر ہی گزر تا چندوریشماں کی مہر بانیوں کا عادی ہو گیا تھا .....یا جو بھی تھا۔ وہ دونوں ساتھ ساتھ نظر آتے تھے۔

شنؤنے جب بیہ محسوس کیا کہ ریشمال اپنی کمائی چندو پر خرج کر دیتی ہے۔ تو مال سے جھڑنے نے گئی۔ ریشمال اُس کے ہر جھڑنے کا جواب خاموشی ہے ویتی۔۔اِس سے شنؤ کواور شہلی۔ ریشمال اُس کے ہر جھڑنے کا جواب خاموشی ہے ویتی۔۔اِس سے شنؤ کواور شہلی۔۔۔۔ بات ریشمال کی کھولی ہے نکل کر آس پاس کی کھولیوں میں پھیلنے گئی۔۔۔۔۔ اور شنؤنے مال کو کھلے عام بدنام کرناشر وع کر دیا۔

اُن دِنوں ریشماں کچھ پریشان پریشان می رہنے لگی تھی حتیٰ کہ شنو یہاں چکھا کا تی اور پارک کے باہر چندو کو پکار پکار کر جانے کیا کیااناپ شناپ بکنے لگی .....

" ریشمال جب بھی چھے نہ بولی ….. پارک کی ریلنگ تھامے عکر عکر دیکھتی رہی ….. چند و ں گھر ہے نہ نکلا۔

پڑوس کے بزرگ ملک صاحب نے شنو کو سمجھا بجھا کر خاموش کر دیا ..... ورنہ اس طرح کا برہنہ ہنگامہ کرنے پراُسے ڈانٹ ڈاپٹ کر بھگا یا جاسکتا تھا۔ تکراپز مانہ بدل گیا تھااور اُس کا تعلق اہم فہرست سے تھا.....

بہر حال جب وہ چلی گئی۔۔۔۔۔ توریشماں وہیں ریلنگ کے پاس بیٹے گئی۔۔۔۔۔ پچھ اور لوگ بھی اد ھر اد ھر کھڑے تھے بچھ ویر بعد ملک صاحب نے ریشماں کو بلایا تو وہ آہت۔ آہت۔ چلتی ہوئی ان کے پاس آگئی۔

"سب جانتے ہیں کہ تیری بیٹی بکواس کرتی ہے۔تم کیوں اس طرح پریشان ہور ہی ہو۔ یہ مند بدنیے جاؤ۔ کام دام کر داپنا۔"ملک صاحب نے نرمی سے کہا۔ وہ سر جھکائے دوسری طرف چلی گئی۔ جب سے دس گیارہ روز گزر گئے۔ ریشماں کام پر نہیں آئی چند و بھی دو چار دن چھیا چھپا پھر تارہا — پچھا در دن گزر نے پر جب ریشماں آئی تو میں پہپان نہ سکی اے۔ وہ دس برس جواس کی عمر میں کم نظر آتے تھے اس نے ان چندرہ دنوں میں جی لیے تھے۔

اس کی آنکھوں کے گرد سرئی دائرے پڑے ہوئے تھے۔ ''کیا ہوا۔ بیار تھیں ۔۔۔۔؟''میں نے پاس جاکر دھیرے کہا۔ '' نہیں جی۔''وہ نظریں جھکا کر ہولی۔

" پھراتی کمزور کیوں لگ رہی ہو؟۔اتنے دن آئی نہیں۔"

"بس اب کام چھوڑ دوں گی جی۔"وہ یاسیت میں ڈوبے لہجے میں بولی۔ "کیوں۔ کام کیوں چھوڑ و گی۔"میں نے جیرت سے بیو جھا۔

''گاؤل جاؤل گی۔و بیں رہوں گی''

"گرسب کچھ تو ٹھیک ہے۔ تمہارا کوئی قصور نہیں تھا۔ سب جانتے ہیں۔" " نہیں جی وہ بات نہیں ۔۔۔۔۔ وہ تو میں سبہ گئ تھی گر ۔۔۔۔۔ " وہ گلو گیری آواز میں بولی۔ " بچر کیا ہوا تمہیں؟"

> "اس کے دوسر ہےدن میں آئی بھی تھی ....."اس کی آئکھیں بھر آئیں۔ "تو ..... پھر کچھ ہوا؟"

"سب کام والیاں پارک کی دیوار کے پاس بیٹھی تھیں ..... میں بھی تھی۔.... وہ جو امان ہے تا ..... وہ بوڑھی سی امان ..... جو ہیں لمبر میں کھانا بناتی ہے ہیں سال سے ..... موٹے چشمے والی۔"

"مال ہال ..... تو"

 کہ ..... میں تو تیار ہوں ..... چاہے کہیں لے جائے مجھے ..... بس بی بی بی بی .... اتنابولی کہ وہ۔'' ریشمال پھوٹ پھوٹ کررویزی .....

"ا تنابولی که وه ..... "وه جیکیاں کیتی رہی۔

"اتنابولی کہ وہ۔غصے۔ ہو گیا۔ بولا میر ایکھ ہے نی اس کے ساتھ میں تو ایسا بھی سوچا بھی نہیں .....اور پیر جور جور ہے پٹختا ہوا چلے گیا ....."ریشماں نے سر دیوار سے ٹکادیا ..... اس کی آئٹھوں ہے آنسور وال تھے۔

''اب جندہ نہ رہوں گی ٹی ٹی جی ۔۔۔۔۔ پچھ کھالوں گی ۔۔۔۔۔ جان دے دوں گی ۔۔۔۔۔ میرے بنا چین نہیں نقااس کو ۔۔۔۔۔اب مجھے جانتا ہی نہیں ۔۔۔۔۔دھو کے باج ۔۔۔۔۔'' ریشمال زار و قطار روئے جارہی تھی ۔۔۔۔۔

("ابوانِ ار دو"نی د بلی، • • • ۲ ء ؛ "کتما"انگریزی، نئی د بلی، • • • ۲ ء )

### برف گِرنے والی ہے

"سر کارنے بچوں کے کام کرنے پرپابندی عائد کردی ہے۔" حاجرہ نے کھڑکی کے نوٹے ہوئے شیشے کی جگہ چاولوں کی پیچھ لگا خبار چیکانے کی کوشش کرتے ہوئے کہا۔
"اس سے ہوا نہیں رکے گی۔ کوئی گئے کا نکڑا تلاش کرو۔ "خضر تحمہ نے بیوی کی طرف ویکھا اور چو لہے میں کل رات سے پڑی راکھ میں چلم سے بند ھی ہوئی چٹی کی مدوسے انگارہ تلاش کرنے لگا کہ تمباکو کے چونی ڈبے میں سے اسے پچھ اور جلا تمباکو مل گیا تھا۔ اور صبح سے اس نے حقے کا ایک ش بھی نہیں لگایا تھا۔

'' تو پھر میں کیا کروں ان ہے'' جاوید دونوں ہاتھوں کو آپس میں تیزی ہے رگڑتے ہوئے باری باری والدین کی طرف دیکھ کر بولا۔

"اہنے با باہے بوجھو۔ تنہااس کی محنت ہے ہم جاروں کا گزارہ نہیں ہو سکتا بیٹاد و نوالے حاول بھی مشکل ہو جا کیں گے۔"

''تم اب بیجے نہیں ہو بیٹا۔ بڑے ہو گئے ہو۔ میں بھی کمزور ہو گیا ہوں۔ مستقل زکام سے میرا سر در د کر تار ہتا ہے ۔۔۔۔ پھر تمہار ہے ہا تھ ،انگلیاں بھی بڑی ہو گئی ہیں۔''

''مگرخواجہ صاحب تو کہہ رہے تنھے کہ تمباری انگلیوں میں اب بھی بڑی نزاکت ونفاست ہے۔ تم نمونوں کے بھی ماہر ہو گئے ہو۔ ابھی پچھ برس اور تم قالین بننے کا کام بہ آسانی کر سکتے ہو۔وہ میری تنخواہ بھی بڑھارہے ہیں ' بابا''

دوگرہم کیا کر سکتے ہیں۔ تہہیں کوئی مز دوری کا کام کرنا پڑے گا۔ یہ جو ساجی کارکنوں کا وقد تہباری فیکٹر ہی آیا تھا۔ وہ دوسری ملوں اور فیکٹر یوں ہیں بھی گھوم رہا ہے۔ پھر خواجہ صاحب تو خود ڈرر ہے ہوں گے تم لوگوں سے کام کروانے ہیں "خطر محمد چلم سے بندھی چمٹی مصاحب تو خود ڈرر ہے ہوں گے تم لوگوں سے کام کروانے ہیں "خطر محمد چلم سے بندھی جمٹی مصاحب تو خود ڈرر ہے ہوں گے تم لوگوں سے کام کروانے ہیں "خطر محمد جلم سے بندھی جمٹی مصاحب تو خود ڈرر ہے ہوں گے تم لوگوں سے کام کروانے ہیں "خطر محمد جلم سے بندھی جمٹی مصاحب تو خود ڈرر ہے ہوں گے تم لوگوں سے کام کروانے ہیں "خطر محمد جلم سے بندھی جمٹی مصاحب تو خود دور میں مصاحب تو خود دور میں سکتھ ہے۔

کی مدد سے چو لہے میں پڑی راکھ کے نیچے دیا آخری انگارہ نکال کر چکم میں ڈالتے ہوئے بولا۔ " ہاں بیٹا۔ کچھ دن توزورر ہے گا۔ پھر شاید کچھ دیر خاموشی چھاجائے۔ یہ اجلے کپڑوں والے لوگ بڑی کھو تھلی ہمدر دی جتاتے ہیں۔ کون ماں نہیں جاہے گی کہ اس کا بچہ پڑھے لکھے۔ مگروہ کیاجا نیں بھوک کیاہوتی ہے۔"

اخبار کھڑ کی پر نہیں چیک پایا تھا کہ کل رات کے جاولوں کی پیچھے کا آخری قطرہ تک جاوید احمہ نے صبح اپنی چھوئی بہن کو چھے سے پونچھ کر بلادیا تھا۔ اور اخبار ٹھیک طرح سے نم نہیں ہوا تھا۔ حاجرہ نے کاغذ موڑ تؤڑ کرچو لیے کی طرف اچھال دیا۔

"اب کیاہوگا۔"اُس نے پاس رکھی کا نگڑی میں پڑی راکھ میں انگلی ڈال کر اُسے پیندے تک ٹول ڈالا۔ کا ٹکڑی میں ایک چنگاری تک نہیں تھی۔ ساری راکھ ٹھنڈی پڑی تھی گھر میں کئی دن سے کا نگڑیوں کے کو کلے بھی ختم ہو چکے تھے اور لکڑی بھی تھوڑی سی رہ گئی تھی۔

چو لہے کی تھوڑی بہت آگ ہی کا نگڑیوں میں استعمال ہوتی تھی۔

وہ دونوں ہاتھوں کو پھران کی ہستینوں کے اندر سمیٹ کرمٹی سے بیٹی ٹھنڈی دیوار سے لگ کر بیٹھ گئی۔ کھڑ کی کے پاس ایستادہ رہنے ہے اسے سر دی لگ گئی تھی اور آواز میں کیکیاہٹ يداہو گئی تھی۔

"اب سب ٹھیک ہو جائے گاامی۔" جادید احمہ یا سمین کو گودے اُ تارکر ماں کے قریب لے گیا۔ حاجرہ نے بچی کو پھرن کے اندر ہاہوں میں سمیٹ لیا۔ پھرن کے گریبان ہے بچی نے اپنا چھوٹا ساسر باہر نکالااور مال کے ر خسار کے ساتھ ٹکا کر بھائی کود مجھتی ہوئی مسکرانے لگی۔

"كسے ٹھيك ہوگا، بيٹا۔" حاجرہ نے جاويد احمد كى آئكھوں ميں ديكھتے ہوئے كہا۔ خود حاجرہ کی آتکھوں میں دونوں جہاں کی ناامیدی تھی مگر جاوید احمہ کی نظروں میں قندیلیں سی ر و شن تھی....اس کی تھوڑی پر چند ایک سیاہ بال نمو دار ہو چکے تھے اور پچھ گنتی کے کانوں کے پاس بھی اگ آئے تھے۔اس کی ناک اور رخسار سرخی ماکل تھے اور گھنے گھنے بال ابھی بھی سکیلے تنھے گو کہ وہ کوئی دو گھنٹے پہلے سو ک کے اس پار طویل زینہ طے کر کے جہلم میں اتر کر نہا آیا تھا۔ بیراس کی عادت تھی۔وہ سر دی ہے گھبر اتا نہیں تھا۔ پھر گرم پانی اسے میسر بھی کہاں تھا۔ ایک بالٹی پائی گرم کرنے میں کتناخر چہ ہوجاتا ہے۔وہ سوجا کرتا۔

"بہت پہلے سے میرے پاس ایک کام کی وعوت ہے۔ میں نے انکار کردیا تھا۔ مگر بابا IAT

اب کروں گا۔ بس ذرااحتیاط کا کام ہے۔اور پیبہہ ہی پیبہ۔'' ''جاویداحمہ بالوں میں کشکھا کرتے ہوئے بولا۔

'' بچی؟ پھرتم نے اب تک کیوں یہ کام شروع نہیں کیا۔ گھر بیں راش آ جا تا۔ تم او گوں کے گرم کپڑے بھی۔ برف گرنے والی ہے۔ بیر رضائی اب چھوٹی پڑتی ہے۔

ہم چاروں اس میں ساتے بھی کہاں ہیں۔ آڑھی اوڑھنے کی وجہ سے تمہارے ہاباتو بمشکل جھاتی تک لے پاتے ہیں اسے۔ ایک بڑا سالحاف بنواکیں گے۔ بہت سی روئی ڈلواکر۔"حاجرہ کے چبرے سے کرنیں سی پھوٹنے لگیس۔

"تو پھر میں جاؤں۔ای۔ بابا۔"

"لیکن کہاں جاؤ گے بیٹا۔"خصر محدنے بچھی را کھ اور جل بچکے تمبا کو والا خالی حقہ گڑ گڑایا۔ "خلیل جو کے پاس" جاوید احمد نے مٹی کی ویوار میں پھنسائے گئے جھوٹے ہے آئینے کے پئتے ہوئے حاشیے پر کہیں ہے بھی نہ نظر آنے والی گر دیو مجھنے کے بہانے آئینے میں مال باپ کے چبروں کی طرف دیکھے کر کہا۔

''ارے نہیں بیٹا یہ کیا کہہ رہے ہوتم۔خدانہ کرے کہ تم کو کی ایساکام کر و۔''خصر محمد نے حقہ سامنے سے ہٹادیا۔اور تشویش ناک نظروں سے بیٹے کی طرف دیکھنے لگا۔

''خداکے لیے بیٹا۔ تم ایسا سو چنا بھی مت'' حاجرہ نے بھرن کے اندرے یا سمین کو نکال کر کنول کی جڑوں کی گھاس ہے بنی چٹائی پر لٹادیا۔اور اٹھ کر بیٹے کے قریب آگئی۔اس کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے تھے۔

"نہ میر کے لعل۔ ہمارے پیٹ کے لیے اپنی زندگی مت بیچنا۔ بھو کی جی لوں گی۔ تہہیں کھو کر زندہ نہ رہ پاؤں گی۔ میرے بچے۔"اس نے اپنے سو کھے لب جاوید احمر کے بالوں سے لگالیے۔اور بھوٹ بھوٹ کررویزی۔

"اییا نہیں ہوگاائی۔ جاوید احمہ مال سے لیٹ کر بولا۔ "اینے لوگ تو کرتے ہیں کام۔ کتنے ہی جیں جنہیں ابھی تک پچھ بھی نہیں ہوا۔ آپ خواد مخواہ دل ہار رہی ہیں۔ مجھ پر بھروسہ رکھے اب میں بڑاہو گیاہوں۔"

''مگراس میں دوسروں کی جانبیں بھی تو جاسکتی ہیں اور وہ گناہ عظیم ہے۔ اتنابڑاخطرہ۔ اپنا، ووسروں کا۔نہ بیٹا۔نہ سن' حاجرہ نفی میں گر دن ہلاتی ہو ئی بولی۔''ایسامت کرنامیر ے نیجے'' بوف محدنے والی ہے " خلیل جو کہتے تھے تواب ہے۔ پچھ ہوگیا تو شہادت نصیب ہوگی۔ گر میں اپناخیال رکھناجا نتاہوں بابا۔ ان کو سمجھائے نا۔ "جادیداحمد کواڑ کے قریب بیٹھ کراپنے جو توں کاجائزہ لینے لگا۔ شکر ہے ابھی برف نہیں گری۔ بائیں جوتے کا تو تلا ہی الگ ہور ہا ہے۔ اسے سلواناہوگا۔ وہ موزے پہن کر باپ کو دیکھنے لگا۔ پچھ دن بعد وہ اپنے لیے نہایت عمدہ جوتے خرید سکے گا۔ جیسے خواجہ صاحب کا بیٹا بہنتا ہے۔ لمبے لمبے فیتوں والے ملکے پھلکے ہے۔ "تم۔ تم تو میرے دحمدل میٹے ہو۔ یہ کام کیو نکر کر سکتے ہو۔ زندگیاں تو سب کی قیمتی ہوتی ہیں۔ "خصر محمد میٹے کے پیروں کی طرف دیکھتاہوا سمجھاتے ہوئے بولا۔ پھٹے موزوں میں سے جادیدا حمد کی سرخ ایڑھیاں اور انگو شھے بچوں کے پیروں کی سی نزاکت لیے ہوئے موزوں میں سے جادیدا حمد کی سرخ ایڑھیاں اور انگو شھے بچوں کے پیروں کی سی نزاکت لیے ہوئے موزوں میں سے جادیدا حمد کی سرخ ایڑھیاں اور انگو شھے بچوں کے پیروں کی سی نزاکت لیے ہوئے میں خار ترے بھے۔

'' ابھی کل ہی کی تو بات ہے سرخ بیر بہوئی سانتھا مناوجود دائی مہرونے خصرمحد کی باہوں میں تھایا تھا۔اسے خصر محمد نے بیس روپے کانوٹ انعام میں دیا تھا۔ مہنگائی بھی تواتنی نہ تھی۔ حاجرہ نے پنجیس روپے کی اون سے اپنے مُنے کے موزے، سویٹر اور ٹوبی تک بُنی تھی۔''

دو جوڑے موزے بھی لاؤں گا اپنے لیے۔ خواجہ صاحب کے بیٹے کو کتنا لطف آتا ہوگا ایسے عمدہ جوتے بہن کرچلنے ہیں۔ جاوید احمد سوچ رہا تھا۔ ایک دن جب فیر وز میاں ظہر کی نماز کے لیے مسجد ہیں جاتے وقت جاوید احمد کی ہوائی چپلیں بہن گئے تھے تو ان کاجو تا پائیدان سے ہٹاکر ایک طرف رکھتے ہوئے جاوید احمد حیر ت زدہ رہ گیا تھا۔ اتنا جسیم نظر آنے والا جو تااور وزن نہ کے برابر۔ فیر زومیاں چلتے کیا ہوں گے۔ اڑتے ہوں گے ہواہیں۔

''کیاسوچ رہے ہو بیٹے۔ بتاؤنا۔ بیہ کام تمہمارے جیسے انسان کے لیے نہیں ہے۔ پچھے اور کام دیکھے لینا۔ دیکھتے ہیں خدا کی کیامرضی ہے۔

کھے ون ذرا صبر کرو۔ میں چشمہ بدل لوں گاتو باریک کڑھائی کا کام پھر سے شروع کروں گا۔ آمدنی بڑھ جائے گی۔اس موٹی کڑھائی کے کام میں کمائی بہت کم ہوتی ہے۔ بس ذراجار چیے آجائیں توڈاکٹر....."

" چار پیمے۔ کہال ہے آئیں گے بابا۔ بھو کے پیٹ کتنے دن اور کس امید پر انظار کریں گے۔ یا سمین بھو کی مرجائے گی۔ جانے خواجہ صاحب کب کام پر بلائیں۔ بلائیں گے بھی یا کیا معلوم۔ پھر گزارہ کہال ہو تاہے بابا۔ "جاویداحمہ جوتے بہن کر کھڑا ہو گیا۔ "کریہ جان کاخطرہ۔ میرے بچے۔ جب جان ہی نہ رہے گی تو بھوک سے لگے "گی۔ تہارے بابا کچھ کریں گے۔ تم فکر مت کرو۔"

"جب تک جان ہے تب تک بھوک گئے گی ناں مال۔ تہہیں گئی ہے تا؟ مجھے بھی گئی ۔ ہے۔ بھی گئی ہے۔ بھی گئی ۔ بھی گئی ۔ ہے۔ بھی جبی گئی ہے۔ بھی جبی گئی۔ ہے۔ بیس جلدی آؤں گا۔ تم فکرمت کرتا۔ جب بیس آؤں گاتو گھر کا سمار اسمامان لے کر آؤں گا۔ اور مجھے آنے بیس و برہوئی تو تم گھبر امت جانا۔ اچھا بابا۔ خدا حافظ۔ "جاوید احمد نے تیزی سے باہر نکل کر کواڑ بند کر دیئے اور لیے لیے قدم اٹھا تا بائیں جانب کی گئی بیس مز گیا۔

"ارے بیٹا سنو تو۔ "حاجرہ دروازہ کھول کر باہر نگل آئی گر شدید و هند میں اسے جاوید احمد کا ہیولہ تک د کھائی نہ دیا۔ البتہ کہرے سے نم راستے پراسے پھٹے تلے والے جو توں کے گھیٹے جانے کی ساعت سے دور ہوتی ہوئی غیر متوازن جاپ سنائی دے رہی تھی۔ دھڑ کتا ہوا دل دونوں ہاتھوں سے تھام کروہ خصر محمد کی طرف بلٹنے لگی تو وہ بھی دہلیز تک آچکا تھا۔
دل دونوں ہاتھوں سے تھام کروہ خصر محمد کی طرف بلٹنے لگی تو وہ بھی دہلیز تک آچکا تھا۔
"حادید."

ا یک پکار فضا میں ابھری تو قریب کے کسی خزاں زوہ نٹے بستہ در خت کی جے ہوئے کبرے میں لیٹی ننگی ٹبنی پر بعیشا کوئی کوا بولااورا ندر سے یا سمین کے رونے کی آواز آنے لگی۔

("افا" كلتر،٢٠٠٠)

## شيرني

"میں ڈر گئی ..... بی بی بی .... جی ... "نجمہ نے تھراتے ہوئے تھہر کھیر کے کہا۔ اُس کا چہرہ سفید پڑ گیا تھا۔ ماتھے پر پسینہ چمک رہا تھا۔ سانس پھولا ہوا تھااور خوف زوہ بھٹی بھٹی آئکھوں تلے ناک بچھ اس طرح سکڑی ہوئی تھی کہ ناک سے ملی ہوئی ایک لکیر سیدھی پیٹانی کے در میان تک جارہی تھی۔

میں اُس کی بات س کر سششدر رہ گئی۔ کہیں وہ مذاق تو نہیں کر رہی۔ گر نہیں۔ شاید وہ صحیح کہدر ہی تھی اور میرا دل ہی اُس کی بات پریقین نہیں کرناچاہ رہاتھا۔

تواس کا مطلب سے ہوا کہ ،اب نجمہ چلی جائے گی کہ وہ اس سے پہلے بھی کسی سے خوفزدہ نہیں ہوتی تھی۔ کھیتوں اور جنگلوں ہیں ہر نیوں کی طرح قلانی نجیں بھر نے والی۔ ذراسی آجٹ پرآدھی آدھی شب کواڑ کھول کر باہر چکرلگانے والی۔ مویثی کی پکارین کر اندھیرے ہیں لال ٹیمن لیے در ندے کی تلاش ہیں نگل پڑنے والی، ڈر کیے سکتی ہے۔ کس سے ڈر سکتی ہے۔ میمانوں ہیں کسی تقریب ہیں شرکت کے لیے اُس کے گاؤں گئی تھی۔ شہر سے آئے مہمانوں کی سکونت کا تظام وہاں کے ڈاک بنگلہ جنگل کے وامن ہیں واقع تھا کی سکونت کا تظام وہاں کے ڈاک بنگلہ جنگل کے وامن ہیں واقع تھا اور شہتے والی جنگل کے ماتھ لگا ہوا تھا۔ رندے سے ہموار کیے گئے اور وارنش سے چکائے گئے تختوں بلکہ جنگل کے ساتھ لگا ہوا تھا۔ رندے سے ہموار کیے گئے اور وارنش سے چکائے گئے تختوں کی جیست پر سبز رنگ کا روغن کیا گیا تھا۔ سامنے خوبصور ت باغیچی، جس کی پھر سے بی واردیوار کی بیمور سے بی جواردیوار کی بھر سے بی جاردیوار کی پرمرخ اور زرد کیجولوں کی بیگیں چھائی ہوئی تھیں۔ پچھواڑے سے مختصری راہدار کی جیست پر سبز رنگ کا روغن کیا گیا تھا۔ سامنے خوبصور ت باغیچی، جس کی پھر سے بی جاردیوار کی بیمور نے بیکی جو کیدار کی کو تھری۔ چوکیدار بی مہمانوں کے لیے ساتھام کر تا تھا۔ اُس رات جو کیدار کی کو تھری۔ چوکیدار بی کو مات کا کھانا کھلانے کے بعد سامنے کی ساراانظام کر تا تھا۔ اُس رات جو کیدار مہمانوں کو رات کا کھانا کھلانے کے بعد سامنے کی ساراانظام کر تا تھا۔ اُس رات جو کیدار مہمانوں کو رات کا کھانا کھالے نے کے بعد سامنے کی

چراگاہ ہے گئی ڈھلوان اتر کر گاؤں کے اندر چلا گیا تھا۔ اسے کوئی ضروری کام تھااور اس کی جگہ رات جمر ڈاک بنگلے میں رہنے کے لیے کوئی اور آنے والا تھا۔ رات رہنے کے لیے کوئی اور آنے والا تھا۔ رات رہنے کے لیے کوئی آیکہ نہیں بیمعلوم کرنے کی کسی کوضر ورت نہ پڑی۔ سب اپنی آئی خوانگا ہوں میں چلے گئے۔ میرا کمرہ ووسر می منزل میں تھاجس کی کھڑکیاں باغیچے میں تھلتی نھیں۔ رات کواچانک میں جانے کس آہٹ ہے بیدار ہو گئی۔ پچھ دیر کروٹیس بدلتی رہی پھر اٹھ کر کھڑکی کے قریب جلی گئی۔ پر دہ سر کایا تو سار آباحول حجیظی ہوئی جاندنی میں نہایا ہوا ملا۔ میں نے کھڑکی کو شبو کھول دی۔ ججیب روح پر ورسی ہواکا جھو نکا میر سے چرے سے فکر ایا۔ ہوامیں جنگل کی خوشبو کے ساتھ باغ کی مہک بھی شامل ہو گئی تھی۔ مختلف نوع کے پھولوں کا منظر میں آئھوں کے ساتھ باغ کی مہک بھی شامل ہو گئی تھی۔ مختلف نوع کے پھولوں کا منظر میں آئکھوں کے راستے دل میں آثار نے لگی۔ جاندنی میں یا غیچہ ایسا معلوم ہو رہاتھا جیسے مصور نے شوخ رگوں ہے بنائی کسی تھو یہ بر ہرمری گھول گرا دیا ہو۔ سار اماحول سکون میں ڈو باہوا تھا۔

اچانک بر آمدے ہے ملحقہ چونی زینے پر قد موں کی جاپ سنائی دی۔ میں نے کھڑکی ہے گردن نکال کریئے کو جھانکا تو ایک چکتی ہوئی پنڈلی نظر آئی اور پھر دوسری، اس کے ساتھ ہی پوری شبیہ میرے سامنے تھی۔وہ کوئی طویل قامت لڑکی تھی جوہا تھ میں لال ٹین لیے پیانک کی طرف جارہی تھی۔ مہمانوں میں اُس جلیے کی کوئی لڑکی شامل نہ تھی۔ پھر ۔۔۔۔۔؟

بیانک کے قریب جلی گئی اور بغیر کی آہٹ کے زنجیرا تاردی۔ کواڑک قیضے دھیرے کی چھے سیدھا پیانک کے قریب جلی گئی اور بغیر کی آہٹ کے زنجیرا تاردی۔ کواڑک قیضے دھیرے پچھ بولے اور پھر خاموش ہوگئے۔ لڑکی نے سلوار قمیض پہن رکھا تھا اور پالین کی گئیوں تک پڑھا لیے بنتے کے میں دویشہ تھانہ یاؤں میں چپلیں۔ لبی کی کمریرموڈی چوئی جھول رہی تھی۔

لڑکی کون تھی.....اور کہاں جارہی تھی....اس ستائے میں ..... آد ھی رات کو... مجھے بھو توں چڑیلوں پریفین نہیں تھا تگر .....

جب اس نے ایک ہاتھ سے کواڑ بند کے تو ہیں نے اُس کے دوسرے ہاتھ میں لیے دستے والی کوئی چمکتی ہوئی چیز دیکھی تھی۔ دیوار کے اُس طرف ہوتے ہی وہ غائب ہو گئ۔ سامنے ہرے جرے میدان میں کوئی شے متحرک نہ تھی۔ کھو کھلے تنے والا ایک بڑا ساا کہلا در خت خاموش کھڑا تھا۔ اچانک کسی جانور کی چیخ میری ساعت سے مکرائی تو میں سمجھ گئی کہ ایسی ہی ایک آواز سے میری نیند ٹوئی تھی۔ اُس کے بعد کسی بڑے سے پھر کے گرنے کی ایسی ہی ایک آواز سے میری نیند ٹوئی تھی۔ اُس کے بعد کسی بڑے سے پھر کے گرنے کی شدند،

لڑکی نے اندر داخل ہو کرز نجیر چڑھادی اور میرے روشن کمرے کی طرف دیکھنے لگی "سلام بی بی جی ۔۔۔۔۔ کچھ جائے کافی لاؤں ۔۔۔۔۔ نیند نہیں آئی۔"

وہ او پر چبرہ کر کے بولی۔ وہ شاید مسکرا بھی رہی تھی۔ جاندنی میں اُس کا چمکنا ہوا چبرہ تو نظر آرہا تھا مگرنہ تو نقوش واضح تھے نہ تاثرات معلوم پڑر ہے تھے۔ میں اُسے کئی لیمے دیکھتی رہی۔ "تم کون ہو؟" میں نے کچھ دیر چپ رہنے کے بعد پوچھااور مجھے یہ بھی خیال آیا کہ میری آواز سُن کر اُس کا بازو بہت لمباہو جائے گااور کھڑکی تک آکر مجھے د بوچے لے گا۔۔۔۔۔ مگر

''میں نجمہ ہوں جی ..... میر ابا بایہاں چو کیدار ہے ''وہ لال ٹیمن چبرے کے قریب لے جاکر بولی۔وہ کوئی سولہ ستر ہ برس کی خوبصور ت سی لڑکی تھی۔ ''تم اد ھر کہاں گئی تھیں ....۔اس وفت ..... نجمہ۔''

''وہ جنگلی بلاً تھاجی ۔۔۔۔ کئی دنوں سے مرغیوں کو کھائے جارہاتھا۔ مار دیا میں نے اُسے۔ آپ دیکھیں گل ۔۔۔۔؟''وہالی اونچی آواز میں ہاتیں کر رہی تھی جیسے اس وقت آد ھی رات نہ ہو بلکہ دو پہر کاوقت ہو۔

"نہیں ..... شکریہ .....اب میں سور ہی ہوں۔"

صبح میری آنکھ کھلی تو باغیجے سے باتی لوگوں کی باتوں کی آوازیں آرہی تھیں۔وہ بلتے کی لاش کا معائنہ کررہے تھے۔ لمبے سے بلے کی گردن پر کلہاڑی کا گہر انشان تھا۔

بے جارہ بلق ..... مگر وہ لڑکی ..... مجھے خیال آیا۔ در وازے پر دستک ہوئی اور وہ جائے کی اعتقی لیے داخل ہوئی۔

''صبح بخیر بی بی جی ..... چائے بی کرینچ آیئے گامیں آپ کووہ جنگلی بلا دکھاؤں گی ..... شکر ؟''وہ چائے بتانے لگی۔ "ایک چیچ .....تم کیسے جانتی تھیں کہ بلا ہی ہے۔ کوئی چیتا ویتا ہوتا تو؟" میں نے اُس کے ہاتھ سے چائے کی پیالی لے لی اور اُس کی آئکھوں میں ویکھے کرمسکر اِئی" ویسے تو جھے پہتہ تھا جی کہ بلا ہی ہے۔ تکرید بھی سوچتی تھی کہ کوئی لو مڑی بھیٹریا، یا کوئی چیتانہ ہو ''وہ ہنس وی۔ جی کہ بلا ہی ہے۔ تکرید بھی سوچتی تھی کہ کوئی لو مڑی بھیٹریا، یا کوئی چیتانہ ہو''وہ ہنس وی۔ "تو ..... تم ڈریں نہیں۔"

''ارے نہیں جی میں تو اُس کا بھی یہی حال کرتی'' وہ آئکھیں گول گول گھما کر ایک تر چھی نظر فرش پر ڈالتے ہوئے بولی۔

" ڈر کا ہے کا جی . . . ڈرنا تو صرف او پر والے سے جا ہے۔"

بجمد کی شادی دو تین برس میں ہونے والی تھی۔ بجھے اس کی سادگی اور بہادری کچھ الیمی بھائی کہ میں نے اُس کے والدین ہے اے ان دو تین سالوں کے لیے ماتک لیا۔ میں بھی شہر میں اکیلی رہتی تھی۔

ان لو گوں نے اُسے بخو شی میرے ساتھ کر دیا۔

میر افلیٹ تبن منزلہ مکان کی تیسر ی منزل پر واقع تھا۔اور حبیت پر ایک کونے میں ایک کمرہ بناہوا تھااور اُس ہے آٹھ دیں گز کے فاصلے پر غسل خانہ وغیر ہ باقی اطر افسیکیلے ہی گملے تھے۔ کچھ بچولوں کے کچھ خالی، جن کے یو دی خراب ہو چکے تھے۔

ہفتے ہر کے اندراندر نجمہ بنے ماحول میں ایسے رچ بس گئی ہیسے سال ہر سے پہیں رہ رہی ہو۔ علی الصباح نہاد حو کر بودوں میں پائی دے کر بھیگی مٹی کی سوند حلی سوند حلی مہک لیے بنیچ آ جاتی۔ میں آد حلی سوئی آد حلی جاگی دروازہ کھول دیتی۔ وہ ایک شاداب می سکان سجائے سلام کرتی ہوئی باور جی خانے کی طرف چلی جاتی پھر کچھ دیر بعد جائے کی کشتی مسہری سے ملحقہ تپائی پررکھ کروہ مجھے میراپرس پکڑا دیتی اور ہیے لیے کر بازار چلی جاتی۔ پھر دن کا معمول شروع ہو جاتا۔ بعنی صفائی بھی دھلائی بھی و اتیں تبھی آرام و غیرہ کسی دن اگر جھے اسے معمول شروع ہو جاتا۔ بعنی صفائی بھی دھلائی بھی و اتیں تبھی آرام و غیرہ کسی دن اگر جھے اسے اکیلا چھوڑ کر سارادن بھی باہر رکنا پڑتا تو واپسی پر اُسے خوش و خرم پائی۔ ضرورت پڑنے پروہ شام کو بازار چلی جاتی تھی۔ وہ پہلی بار شہر آئی تھی ، گر اس بات کی اُسے کوئی خوش تھی نے می منسان سڑک پر چلنے جرت تھی نہ مجسس ،اسے اپنے کام سے کام تھا۔ نہ تو دہ صبح کے وقت نیم سنسان سڑک پر چلنے سے گھیر اتی تھی نہ بھی نہ بی ابر تی رات کے اند ھرے۔

پھر .... پھر أے ذر كس شے ہے لگا۔ اوپر تواپيا بچھ نہ تھاجس ہے وہ ذر جاتی .... وہ

لیکن ڈر ہی کیسے سکتی تھی۔

"تم كس ہے ڈر سحتی ہو؟" میں نے لفظ تم پر زور دیا۔

"نداق تو نہیں کر رہیں ..... "میں نے یقین اور بے یقین کے ملے جلے تاثرات کے در میان کہااور باہری در وازہ بند کر کے اُس کے قریب آگئی۔

"اوپر ..... کوئی ہے جی "وہ ژک رک کر بولی۔

''کیاکوئی بھوت دوت ہے؟''میں نے مصنوعی جیرت کہااور مسکرانے لگی۔ ''میں بھوت سے نہیں ڈرتی جی'' اُس کی آواز کی گھبر اہٹ بچھ کم ہوئی تو اُس نے چہرے پر آرہے بال انگلیوں سے کانوں کے پیچھے ٹائے اور طلق کے پاس سے دو پٹہ ذراسا مجھینج کر بالائی لب پر آر ہاپسینہ یو نچھا۔

"تو پھر کیا تھا جس ہے تم جیسی بہادر لڑکی ڈرسکتی ہے۔" میں نے اس کے سر پر ہاتھ پھیر ا۔ تووہ کچھ بل مجھے دیکھتی رہی اور پھر نظریں جھکا کرا پے ناخنوں کودیکھنے لگی۔ جانے کب اُس کی آئکھوں ہے آنسوں نکل کرر خساروں پر ٹک گئے تھے۔

''کیاہوا.... مجھے بتاؤٹا۔''میں نے بیار سے بوچھا تو دہ دونوں ہاتھوں میں چہرہ سمیٹ کر پر سرکیا۔

''د کیھوالیے۔۔۔۔۔روؤ نہیں۔۔۔۔ مجھے بتاؤ تو صحیح۔۔۔۔ آخر ہوا۔۔۔۔ کیا۔''میں نے اُس کے چہرے کر طرف د کمھ کر کہا۔

"میں جب اپنے کمرے کا در وازہ ہاہر سے بند کر کے عنسل خانے کی طرف جانے لگی …… توایک عجیب سی …… آواز آئی ……"

اُس نے دویے ہے آئکھیں اور ناک صاف کی اور آہتہ آہتہ بولی۔

" جيے كوئى سركوشيوں ميں كهديها جوجى .... سنوكيانام ب تمبارا....

میں گھبر اکراد ھر اُدھر و کیھنے لگی۔ کہیں کوئی نہ تھا۔ ساری حبیت خالی تھی۔ میں سمجھی مجھے ایسے ہی وہم ہو گیاہے۔"

'' پھر .....؟ نہیں تھانہ کوئی ..... کیوں ڈرگئیں۔'' میں نے اُس کی طرف دیکھ کرابر وسکیٹر

کر سر کے اشارے سے کیوں کہتے ہوئے بوجھا۔ " نہیں جی ….. تھاتا میں تو وہم مجھی اورغسل خانے کی طرف جانے گلی ایک خیال ہے بھی

19+

أشفير أنس

ابابيلين لويد آئين کي

ترنم رياض

آیا کہ کہیں کوئی عسل خانے میں ہی نہ ہو .....روشنی بھی تو پوری طرح نہیں ہوئی تھی۔'وہ جھکیاں لے کررونے لگی۔

> "ارے .....رونے کے بغیر ..... بس ....اب ندرونا ..... ٹھیک؟" بسر : ہونی سے مخد

" أدهر .....وبوار پر ایک پاؤل اوهر کو افکائے ایک مونچھ والا لڑکا جیفا تھا جی .....میرے کمرے کے دروازہ کے بالکل قریب .....دبوار پر چڑھا ہوا....یں ڈر گئی .....

("شامر"ميني، ١٠٠٠م)

# ميرا پياگھرآيا

''کہاں سے آر ہی ہوتم ؟'' ''تھع کو باہر سے آتاد کمھ کرشہیرنے غصے سے بھری ہوئی آواز میں کہا تھا۔اور شمع اس کی طرف مسلسل دیکھتے ہوئے صوفے پر بیٹھ گئی تھی۔

سنمع نے گلاس لبول سے لگار کھا تھا۔ کا پنج کے بڑے سے شفاف گلاس نے اس کی آدھی مفوڈ کا اور پوری ناک کواپنے گھیرے میں لے رکھا تھااور گلاس کے اوپری کنارے کے بالکل قریب سے اس کی دوبری بوی آئکھیں شہیر پر مرکوز تھیں۔ گردہ پانی نہیں پی رہی تھی۔ "انسان کو زندگی ایک بار ملتی ہے شمع ایک ہی بار۔ ہوسکتا ہے میری زندگی ضائع ہو جائے۔ یا میں۔ اس زندگی کو ضائع کردوں۔ تم خود ہی سوچو۔ جھے کیار شتوں کی کمی ہوگ۔ کسی چیز کی کی ہے تا ہی سوجھ ہوجھ کی ہوتی ہے۔ معیار کی ہوتی ہے۔ تم میرے معیار پر بالکل پوری اترتی ہو تمہاری سوچ میری سوچ کے عین مطابق ہے۔" معیار پر بالکل پوری اترتی ہو تمہاری سوچ میری سوچ کے عین مطابق ہے۔" معیار پر بالکل پوری اترتی ہو تمہاری سوچ میری سوچ کے عین مطابق ہے۔" معیار پر بالکل پوری اترتی ہو تمہاری سوچ میری سوچ کے عین مطابق ہے۔" معیار پر بالکل پوری اترتی ہو تمہاری سوچ میری معیار زیادہ انہم ہے۔ اسے خیال آتا گردہ اس پر

بالكل ندسوچتى۔وه پچھ ديرے ليے چپہو تاتوشمع رك رك كريولتى۔

بن صحیح کہدرہ ہیں۔ آپ۔ گرہمارے دونوں بھائی نہیں مانیں گے۔ وہ اوگ آپ کو غلط سمجھتے ہیں۔ آپ بھی اکامی کے لیے سب آپ ہی کو مورد الزام تشہراتے ہیں۔ ہیں۔ بہاں جوائن (join) کرنے سے بیشتر ہمارے جانے جی انداز ہیں خبر دار کرایا تھا ہمیں۔"

''کیاکہاتھاآپ کے جانے والوں نے ؟''شہیر نے برجت سوال کیاتھا۔ ''بہی۔ کہ آپ۔ اچھے انسان نہیں ہیں۔ آپ کے نزدیک عورت صرف جسمانی اہمیت کی حامل ہوتی ہے۔اور۔اور۔''

"1012

"اور یہ کہ آپ گھر بسانا جاہتے ہی نہیں تھے بھی۔ "شمع نے جلدی سے کہا۔ "اگر وہ سب سی ہو تا تو میں تم سے بیہ با تمیں کیوں کہتا۔ "شہیر نے چبرے پر اداس سے تاثرات پیدا کرتے ہوئے کہا۔

" پھرہمارے آپ کے خاندان بھی الگ ہیں۔ رشتوں کے معاملات میں اب بھی ہمارے یہاں کچھ ایسے سمجھوتے نہیں ہوا کرتے۔ رشتے انہیں میں ہوتے ہیں جو ہمارے برابر کے ہوں، زمین دار، جاگیر دار، چک دارو غیر ہرہے ہوں۔"شمع نے تفہر تفہر کر بات پوری کی۔ ہوں،" شمع نے تفہر تفہر کر بات پوری کی۔ "ارے۔ چھوڑ ہے نا۔"شہیر نے اپنا بایاں ہاتھ جھنگ کر کہا۔

"وہ وقت چلا گیا۔ پھر آپ کے خاندان والوں نے اگر بخفمندی سے کام لیتے ہوئے زمین کا بیشتر حصہ خود کاشت نہ و کھایا ہو تا تو آپ کے ہاتھ سے بھی خاصی زمینیں نکل جا تیں۔ خیر اب کہاں وہ زمانہ اب تو بس ، ایک ہی صف میں کھڑے ۔۔۔ ہمارے ہاں تو کوئی زمین جا کداونہ تھی۔ ہم نے پڑھا۔ اچھی نوکریاں کیں۔ اب آپ کے سامنے ہیں۔ "شہیر آخری جملہ اواکر کے فخریہ انداز میں گرون تان کرووسری طرف و کیھنے لگا۔

" آپ کا مطلب ہے ہم لو گوں کے ہاں تعلیم نہیں ہے؟" شمع نے چبرے پر سکر اہٹ سی کھیرتے ہوئے یو چھا۔

'' نہیں نہیں کیوں نہیں۔ میرایہ مطلب ہرگز نہیں۔ میرامطلب تھا کہ اب سراڑادیے والا زمانہ نہیں ہے۔ آپ بس ذراسااڑ جائے کہ آپ ہم ہی سے شادی کریں گی اور پھر دیکھئے۔''

ميراپيا گھر آيا

191

"میشکل ہوگا۔اپنی زبان ہے اپن شادی کے بارے میں کیسے میں ایسی بات کہد دوں۔"
"اچھاآپ بس اتنا کیجئے گا کہ کسی اور رہتے کے لیے ہاں نہ کیجئے گا۔ ہم ایک ایسے آدمی کو جھیجو اتے ہیں کہ بس آپ دیکھتی جا کیں۔"

سی طرح رشتہ طے ہو گیا۔ "منگنی میں "شہرمسکر اکران

"مثلنی،مبارک"شهیرِ سکراکر بولا۔

" آب کو بھی۔"وہ شر ماگئی۔

''ہم دونوں کو''وہ دونوں ہنس دیئے اور میز کے اطراف بیٹھے آہتہ آہتہ کافی کے گھونٹ بھرتے رہے۔

"اب آپ خدار المباجوز اجبز مت لے آئے گا۔"

"جو گھر میں سب کو دیا گیا۔ ویسے ہی۔"

" نہیں۔ ہرگز نہیں۔ "شہیر نے ہتھیلی سے تھہر جانے کااشارہ کرتے ہوئے اس کی بات کاٹ کر کہا۔

" جم اے اپنی بے عزتی خیال کریں گے۔ جمیں قطعی پچھ نہیں چاہئے۔ یہ آپ بھی گرہ میں باندھ کیجئے اور اپنے گھر والوں کو بھی بتاد بیجئے گا۔"

ستمع دلہن بنی زیورات سے لدی، ڈھیروں ار مان بغیر سامان لیے سسر ال آگئی۔

اک دن سسرال میں اس کا تبسر ادن تھا۔ شب کے پہلے پہر کا کوئی وقت تھا۔

وہ ۔۔۔۔۔ اپ آپ کو بھاری زیورات سے آزاد کررہی تھی۔

"آپ کی خالہ زاد بہن کہہ رہی تھیں کہ ۔ کہ خالی خولی جلی آئیں۔"
شمع نے اندر داخل ہوتے ہوئے شوہر کے عکس کو آئینے میں دیکھ کھوئے کھوئے سے لیج میں کہا۔'انہیں جھے سے کیا مطلب۔''وہ جیسے کہ اپنے آپ سے بولی تھی۔

لہج میں کہا۔'انہیں جھے سے کیا مطلب۔''وہ جیسے کہ اپنے آپ سے بولی تھی۔

" ٹھیک ہی تو کہا۔ ہمارے گھر میں کسی نے پچھ نہیں کہا۔اس نے سنا کہد دیا۔"وہ مسہری پر در از ہو گیا۔

''کیا مطلب۔''شمع یکلخت شوہر کی طرف پلیٹ کر دیکھتے ہوئے بولی''میرے سر میں در د ہورہاہے۔''اس نے آئکھیں بند کرتے ہوئے کہا۔

" نعنی سے نعنی، آپ نے خود ہی تو۔ "شمع کی آواز کیکیانے لگی۔ اس کے دماغ پر

ميراپياگھر آيا

190

ہتھوڑے ہے برنے لگے۔اے اپنی ساعت پراعتبار کرنا مشکل ہور ہاتھا۔

" ہے۔ نہیں ہو سکتا۔ کیا ہے بھی۔ یہ کیسے انسان ہیں۔ "

اس کے لیے سو چنا تک سمنے ہوگیا۔اس کی آنھوں سے موٹے موٹے آنسوؤں کے قطرے گرنے گئے۔وہاٹھ کر مسبر کی تک گئی اور یقین اور بے بقینی کے عالم میں شہیر کوو کھنے گئی۔شہیر نے بازواس طرح مانتھ پرر کھا ہوا تھا کہ اس کی کہنی سے کلائی تک کا حصہ اس کے آوھے مانتھ ،ابروؤں اور آوھی آنکھوں کو چھپار ہاتھا۔ بازو کے نیچے ہے اس کی آنکھیں بند معلوم ہور ہی تھیں۔ یہ بات شمع کو بہت دن بعد معلوم ہوئی کہ شہیر پچھ اس طرح آنکھیں معلوم ہو تی کہ شہیر پچھ اس طرح آنکھیں معلوم ہوئی کہ شہیر پچھ اس طرح آنکھیں معلوم ہور ہی تھیں۔ یہ بات شمع کو بہت دن بعد معلوم ہوئی کہ شہیر پچھ اس طرح آنکھیں معلوم ہور ہی تھیں۔ یہ بات شمع کو بہت دن بعد معلوم ہوئی کہ شہیر پچھ اس طرح آنکھیں معلوم ہوئی کہ شہیر پچھ اس طرح آنکھیں معلوم ہو تی کہ بیر پچھ اس طرح آنکھیں معلوم ہو تی کہ بیر پچھ اس طرح آنکھیں معلوم ہور ہی گئی لیا ہے کہ بیکوں کے عقب سے صاف دیکھا کر تا ہے۔

شمع نے شہیر کوایسے سوتے ہے دیکھا تو بتی گل کر کے لیٹ گئی۔ جانے کتنے گھنٹے وہ نہ جانے کیاسوچ کرروتی رہی۔ شہیر کروٹ بدل کر سوچکا تھا۔

سحر کے وقت کہیں مٹمع کی آئکھ لگ گئی۔

صبح جب شم بیدار ہوئی تو شہیر دفتر کے لیے نگل چکا تھا۔ دن جیسے تیمے کٹ گیا تھااوراب شام ڈھلے بھی کئی گھنٹے ہو گئے تھے۔ شہیر واپس نہیں آیا۔ کوئی فون بھی نہیں کیااس نے۔ وہ ب چین ہو کر سوچنے لگی۔ پھر ہر آمدے میں آگئی ہوئی وہ ہر آمدے اور زینے کے در میائی ستون کھی مخبر جاتی۔ اس کی خبرت کی دعا میں مانگتی ہوئی وہ ہر آمدے اور زینے کے در میائی ستون سے لگ گئی۔ نو مبر کا مہینہ تھا۔ ہوا میں فرحت بخش ی خنگی تھی۔ اس نے اپناگر م گرم رخسار شنڈے خونڈ ری سے سینٹ کے ستون سے لگا ور کائی تھی۔ اس نے اپناگر م گرم رخسار شنڈے در سے مخبر ابھواایک آنو آگھ کے اندرونی کونے سے نکل کر لڑ ھکتا ہوا۔ ناک کو بھگو تا ہوا اس کے بالائی لب ہر آٹ کا۔ عقب سے دروازہ وابونے کی آواز آئی تواس نے پلٹ کردیکھا۔ اس کے بالائی لب ہر آٹ کا۔ عقب سے دروازہ وابونے کی آواز آئی تواس نے پی طرف دیکھ کر کہا تواس کی دونوں آٹکھوں سے شی شی آنسو بہنے گئے۔

"ارے۔ نادان ہوتم۔ ابھی آجائے گا گھنٹے ڈیرھ گھنٹے میں اور بالکل ٹھیک ہوگا۔ آجاؤتم کھانا کھالو۔ "اس کی سیاس اندر کی طرف جاتے ہوئے بولیس۔ اب سے ڈیرھ گھنٹے بعد۔ بعنی ساڑھے گیارہ ہے۔ اور۔ امی کو معلوم بھی ہے۔ مجھے کیوں نہیں بتایا کہ کہاں گئے ہیں۔ وہ اور جانے کیا کیاسو چتی رہی۔

اس کے پاؤں وہیں منجمد ہو گئے۔

ڈیڑھ گھنٹے سے پچھ زیادہ وقت گزرا کہ شہیر کی گاڑی کے ہارن کی آوازاس کی ساعت سے ٹکرائی۔وہ بھاگ کر گیٹ کھولنے گئی۔گاڑی پہلے دائیں اور پھر بائیں طرف سے پھاٹک کی دیوراوں کے ساتھ رگڑ کھاتی ہوئی اندر داخل ہوئی۔شمع چیر سے زدہ دیکھتی رہ گئی۔یہ آج گاڑی کیسے چلارہے ہیں۔

وہ سوچنے لگی۔ مگر جب شہیر گاڑی سے اترا تو خود بھی دائیں بائیں ڈولٹا ہواغیر متوازن طریقے سے چل رہاتھا۔

"کیا ہوا۔۔۔۔۔؟"وہ تشویش ناک آواز میں بولی۔ اور دھڑ کتے دل میں ہر طرف سے
آتے ہوئے غیر مبہم خیالات میں گھری اس کی طرف لیکی تو بد بو کا ایک تھے ھی کا اس کی شامہ
سے مکڑایا۔ دل کی دھڑ کن بل جر کو ساکت ہی ہو گئی اور وہ خود بھی پچھے دیر کے لیے بے جان
مجسمہ کی طرح بے حس وحرکت، لڑ کھڑ اکر چلتے ہوئے شوہر کو اندر کی طرف جاتے ہوئے
دیکھتی رہی۔ اس کے دماغ میں ریت کی اڑنے گئی۔ بے شارر نگوں کے بے شار ذرات۔ کوئی
سرخ کوئی ہراکوئی نیلا کوئی نار نجی کوئی اودا کوئی سیاہ اور نہ جانے کون کون سا۔ اور آخراس
طوفانی ریت نے اس کے تصور کی بینائی کو اتناد ھند لا دیا کہ وہ پچھ دکھے نہ سکی۔ چھر پچھ دکھے نہ
طوفانی ریت نے اس کے تصور کی بینائی کو اتناد ھند لا دیا کہ وہ پچھ دکھے نہ سکی۔ چھر پچھ دکھے نہ
نزندگی رینگے گئی۔ اسے یوں محسوس ہواجسے وقت اڈ دہا بن کر اُس کی گردن کے گرد لیٹا

۔ پھر ایک دن ٹیلیفون پرکسی نے اس سے کہا تھا کہ آپ کی گر ہستی خطرے میں ہے۔ آپ خو د معلوم کر لیجئے۔ میں ایک خیر خواہ ہوں ..... فون بند ہو گیا۔

سٹمع نے ذرای کوشش کی تو بات واضح ہو گئی کہ شہیر آ جکل اکثر ہی کسی لڑکی کے ساتھ ویکھا جارہا ہے۔ اُسے خود کسی ایک آدھ تقریب کے علاوہ شہیر کے ساتھ کہیں جانے کا موقع نہیں ملتا تھا۔ اس کی رات نشے کی نذر ہو جاتی۔ صبح وہ جلدی آفس چلاجاتا، یاجانے کہ کہاں۔ شہیر اپناساراو فت اپنی مرضی سے گزار تا۔ اس میں وہ وقت بھی شامل ہو تاجو شمع کے ساتھ گزرتا۔

شمع کار شتہ آنسوؤں ہے جڑ گیااور خدا کے حضور شکایتوں کاوفتر کھل گیا۔ حالات کا یہ معیرا پیا تھھر آیا کڑوا زہر وہ اکیلے کیسے پی جاتی اسے کسی کا سہارا تو جاہئے تھا۔ وہ دن ٹھر شام کے انظار میں بچھی بچھی رہتی۔شام میں سلگنے لگتیاور شب بھر قطرہ قطرہ آنسو بن کر بہتی رہتی۔اسے اس گھرے 'اس کے مکینوں سے 'زندگی سے 'نفرت سی ہوگئی تھی۔اس پراس کی مٹنی سی بیٹی کی زندگی کاانحصار نہ ہو تا تو شاید بچھ کر بیٹھتی۔

و قت ہوا کی ز د میں آئی کتاب کے پنوں کی طرح بلٹتا گیا۔

شمع کی نند بیاہی گئی۔ د بور دُور د بیں چلا گیا۔ ساس اللہ کو پیار ی ہو گئی، پھرسسر بھی۔شمع کی زندگی اولا د کی محبت کے سہارے کٹ رہی تھی مگر اے سکون میسر نہیں تھا۔

گر او هراس کی زندگی میں ایک عجیب موڑ آگیا۔اس کی محبت میں ایک اور محبت کا اضافہ ہو گیا۔ اس کی محبت ہو گی۔ابیامہم کہ نہ کا اضافہ ہو گیا۔ یہ بات اس کے قلب رنجیدہ کے زخموں پر مرہم ٹابت ہو گی۔ابیامہم کہ نہ کہبیں در دربانداس کا حساس۔ رفتہ رفتہ اس کے اشک مختبر گئے۔ سکون اوٹ آیا۔وہ اس محبت سے اس قدر خوش اور مطمئن تھی کہ اس نے شہیر کے بارے میں سوچناہی چھوڑ دیا۔

وہ بیوی ہونے کے سارے تقاضے پورے کرتی ،گر ہستی کا ہر کام خوش اسلوبی سے نبھاتی۔ گر جب بھی اسے کچھ وقت ملتاوہ اپنے محبوب سے ملنے چلی جاتی۔ اب ایک عرصے سے اس نے شہیر سے کوئی سوال نہیں کیا تھا۔

گو کہ شہیراس کے بھی کبھار پوچھے گئے سوالات کاجواب طعن وطنز سے دیتا تھا۔اس نے کبھی اسے مطمئن جواب دینے کی کوشش تک نہیں کی تھی یا شایداس کے پاس اس کے لیے جواب ہی نہ تھا، گلر پھر بھی شمع کے سوالات اس کے ذہن میں گونجا کرتے تھے۔ کسی کسی وقت و دان پر سوچتا بھی تھا۔

 نادانستہ طور پرر فتہ رفتہ ہوئی تھی۔ شمع کوخود بھی اس بات کا کوئی احساس نہ تھا۔ایک دن شہیر نے ہی یہ بات اجانک دریافت کی تھی۔

صبح کے تین بجے تھے۔ نشہ ٹوٹے کے ساتھ اس کی نیند بھی ٹوٹ گئے۔ وہاٹھ کر بیٹھ گیا اور سگریٹ کے بھنور بنابنا کر اڑانے کے بعد پھر بستر پر در از ہو گیااور بے مطلب کروٹیں بد لتارہا۔ اس کی اس حرکت کی وجہ ہے ہمیشہ شمع کی نیند کھل جاتی تھی اور پہلے کئی ہر س وہ اُس بات پر کڑ ھتی اور پہلے کئی ہر س وہ اُس بات پر کڑ ھتی اور پریٹان ہوتی تھی۔ اور شہیر بجائے اپنی غلطی تسلیم کرنے کے بدکلامی شروع کر دیتا تھا۔ مارے کوفت کے اگر شمع کے ہو نول سے آہ بھی نکل جاتی تو وہ اس موقع کو جائے نہ دیتا۔ دو ہارہ سونے سے پہلے زہر آلودہ لیج میں دوچار کڑوے کسلے جملے کہنانہ بھولتا۔ '' بیند میں مخل ہور ہے ہیں ہم شنر ادی عالم ؟۔ زبین داریاں تو ختم ہوگئیں۔ گریہ آرام طلبیاں نہ گئیں۔'' وہ جملہ کمل کر کے ایک کھو کھلا تہتہ لگا تا۔

" مائیکے ہے دوجار باندیال لے آتیں تواس وقت محترمہ کوہاتھوں میں اٹھاکر دوسرے کے سرے کے میں مسہری پرلٹا آتیں۔"وہ سگریٹ کاایک لمبائش لے کر کھانسنے لگتا۔ شمع نے بہجی اس طرح کی کوئی بات ہی کی تھی نہ ایساجتانے کی کوشش کی تھی۔

خداجانے کیابات ہے شہیر کے اندرجواس سے اس طرح کے طنزیہ جملے کہلواتی ہے شمع سوجا کرتی۔

ادھر کچھ دو تین برس سے جوں ہی شہیر کے کروٹیں بدلنے اور سگریٹ کی کثافت سے سٹمع کی آنکھ تھلتی، وہ فور ابستر چھوڑ کر بٹیا کے کمرے میں چلی جاتی۔ شہیر نے بھی خیال نہ کیا کہ سٹمع کی آنکھ تھلتی، وہ فور ابستر چھوڑ کر بٹیا کے کمرے میں چلی جاتی۔ شہیر نے بھی خیال نہ کیا کہ سٹمع کا اپنے محبوب کیا کہ سٹمع کا اپنے محبوب سے ملاقات کرنے کا یہ بھی ایک وقت تھا۔

اس ون کوئی تعظیل تھی۔ جمعہ کا دن تھااور اگلے دو دن بھی چھٹی کے تھے شہیر کا دوستوں کے ساتھ کہیں باہر جانے کاپر وگرام تھا۔ کوئی گیارہ بج کے قریب شہیر بیدار ہوا تو اس نے شمع کو کہیں جانے کے لیے تیار پایا۔ شمع نے سیاہ رنگ کا قمیص سلوار بہنا ہوا تھا۔ ہیر وں میں چھوٹی جھوٹی ایڑھیوں والے سیاہ سینڈل جو سامنے سے جوتے کی طرح بند تو تھے گرانگیوں کی جگہ سے کھلے تھے۔ کھلے پاپکوں کی سلوار کے نیچ اس کے پاؤں کا نی بند تو تھے گرانگیوں کی جگہ سے کھلے تھے۔ کھلے پاپکوں کی سلوار کے نیچ اس کے پاؤں کا نی سیندل جو سامنے سے دوستے ہوئی کی سلوار کے بیان کا کھیں۔ کے شفاف مگڑوں سے نظر آر ہے تھے۔ قمیض کی آستینیں کلائیوں کو ڈھک رہی تھیں۔

ہاتھوں اور بیروں کے صفائی سے تراشے گئے ناخنوں کے قریب سے انگلیوں کے گاہی پور گلاب کی کلیوں کی طرح لگ رہے تھے۔ اس کے شانوں پر دبیز جار جیٹ کا چوڑا سا جادر نما سفید دو پٹہ لہرار ہاتھا آئکھوں میں سر ہے کی تبلی سی لکیر تھی بالوں کو اُس نے کسی ہو کی چوٹی کی شکل میں گوندر گھاتھاجو کمرسے نیچے تک جارہی تھی۔

پتہ نہیں مٹمع کے بال اتنے لمبے کب ہو گئے تھے۔اور سیاہ دائروں میں تھنسی ہفتسی ہفتسی ہفتسی ہفتسی ہفتسی ہفتسی ہوئے آئکھیں بہت پہلے کی طرح گہری گہری کر ہی ک ب لگنے لگی تھی۔ پہلے وہ ناخن تھوڑے تھوڑے ہوا کر دیا تھا۔اس کی بڑھاکران پرپالش لگایا کرتی تھی۔ پتہ نہیں اس نے انہیں تراشنا کب شروع کر دیا تھا۔اس کی جلد کارنگ بھی شادی ہے پہلے کی طرح سنہری مائل گاائی ہو گیا تھا۔

شہیر دوسر ہانوں کو او پر بنیجے رکھ کر ان پر کہنی نکاکر مسہری پر نیم دراز سگریٹ کے د ھوئیں سے دائر سے بنا تاہوا شمع کو دیکھتارہ گیا۔اس کے سامنے ساد دیسے ملکو تی حسن کا ایک شاہکار تھا،جس کے یاس سے نور کی سی شعانیس پھوٹ رہی تھیں۔

"بیکی سور ہی ہے آپ کے پیجھے۔ اس طرح کمرے کود هوئیں سے آاو دہ تونہ کریں۔" شمع نے شہیر کی طرف د کمچے کر آہتہ ہے کہا۔

"تم کہاں جار ہی ہو بچی کو چھوڑ کر۔ایسی ہی فکر ہے تو ساتھ لے جاؤ۔"

"میں ذراباہر جاری ہوں۔جاگ رہی ہوتی توساتھ لے جاتی۔ پھر آپ تو آج یہی ہیں۔'' 'پی السال میں جے 6''انہ کے تین دنجی تھر

''کہاں جار ہی ہو۔ تم؟"اس کی آوازاد کچی تھی۔

"كام ب بجه-ايك دو گفت مين لوث آؤل كي"

"دو گھنٹے میں۔ کیا ہمیشہ ایسے ہی جاتی ہو۔ کب سے چل رہا ہے یہ سلملہ" شہیر غصے سے سیکنے لگا۔

'' تو تم اپنی بھولی بسری زمیندارانہ عیاشیوں پراتر آئیں'' وہ کیکیاتی ہوئی آواز میں بولا۔ اسے یقین تھاکہ شمع کیم گی کہ اسے آئی بی فلاں کام پڑ گیاور نہ وہ کباں جاتی ہے۔ مگر شمع اس کے اس انداز سے حیرت زوہ تھی۔ شہیر میں تمام برائیاں سہی مگر اس نے آج تک شمع کے کردار پر بھی انگشت نمائی نہیں کی تھی۔ شمع کا دِل بیٹھ ساگیا۔

انہیں مجھ پر شک ہو گیا ہے۔ آج تک تو بھی مجھ سے کوئی سوال نہیں کیا تھا۔ انہوں نے۔ آج انہیں مجھ سے کوئی سوال نہیں کیا تھا۔ انہوں نے۔ آج انہیں مجھ سے بات کرنے کاوقت مل گیا۔ یعنی مجھ سے سوال کرنے کے لیے وقت میرا پیا تھھ آیا

ہان کے پاس۔وہ سوچنے لگی۔اس کے دل در ماغ میں غصے کی ایک شدید لہر دوڑ گئی۔ "ہاں اکثر جاتی ہوں "وہ دو پٹہ سنوارتے ہوئے بظاہر سکون سے بولی" اور آپ آہتہ بولیے۔اس کی نیند خراب کررہے ہیں آپ۔"

''نہیں جھے بتاؤتم کہاں جاتی ہو۔ جاتی کہاں ہوتم'' وہ بستر پراٹھ بیٹھااور گرج کر بولا۔ مُنّی نے مُنّی مُنّی آ نکھیں کھولیں۔اور نسخی سی ناک اوپر کو سکیڑ کر دائیں بائیں دیکھا۔ پھر دونوں ہو نٹوں کو جوڑ کر نچلا ہونٹ آگے کو نکال کر چند سکنڈ کے لیے منہ بسورا اور پھر چھوٹاسادہانہ بورا کھول کر زور زور سے روناشر وع کر دیا۔ پھع نے ایک عجیب سی نظر جس پیس غصہ تھانہ شکودیا شاید کوئی اور تاثر۔ شہیر کے چبرے کی طرف ڈالی پھر اس کے آلتی پالتی میں مڑے ہوئے گھٹنوں کی طرف دیکھااور مُنّی کو پانہوں میں لے لیا۔

''کھاناہاٹ کیس میں ہے اور جائے تھر ماس کیٹل میں۔ڈا کُنگ نیبل پر ر کھاہے سب کچھ۔میں جار ہی ہوں۔خداحا فظ''

وه باہر کی طرف لیکی۔

''مُنی کو کہاں لے جارہی ہو ؟''شہیر اُنچل کراس کے سامنے آگیا۔ ''ساتھ ۔ میرے لوٹنے تک سوتی رہتی۔ جگادیا۔ غریب کو۔'' ''شہبیں جہاں جانا ہے جاؤ۔ مُنَی نہیں جائے گی۔'وہ منی کوایسے گود میں لینے لگاجیسے شمع اے چھین رہاہو۔۔

'' ٹھیک ہے۔''شمع نے جلدی ہے گرفت ڈھیلی کردی۔'' خداحافظ''وہ کمرے ہے نگلتی ہوئی بولی اور شہیر ایک دم مسہری کی طرف مجھے تمہاری پرواہ نہیں، والے انداز میں پلٹا۔ شمع مسکراتی ہوئی باہر آگئی۔

شایداس کیے کے اس طرح کا تصادم پہلی مرتبہ ہوا تھا۔ درنہ شمع کس گنتی میں تھی کہ اس سے پچھ یو چھا جاتا۔ اسے تو بتایا جاتا تھا۔ کہا جاتا تھا۔ حکم دیا جاتا تھا۔ یہ سوچتے سوچتے اس کی مسکر اہمٹ ایک مہین ہی بنسی میں بدل گئی۔

کی مسکراہٹ آیک مہین کی ہنسی میں بدل گئی۔ عضع کمرے سے نکل کر باور چی خانے میں گئی۔اور سیاہ رنگ کا ایک بڑا سابیک اٹھا کر باہر نکل گئی۔ باہر کادروازہ بند ہونے کی آواز سن کر شہیر مُنّی کو گود میں لیے کھڑ کی تک آیا۔ بیہ بیک ان دونوں نے ہنی مون سے لوٹے ہوئے خریدا تھا۔ ستمع بیگ میں کیا لے کے جار ہی ہے۔ کہاں جار ہی ہے۔ شہیر دن بھر سوچتار ہا۔ شمع دو کی بجائے یانچے گھنٹے بعد لو ٹی۔

جب وہ باہر کے دروازے میں جائی گھماکراندر داخل ہوئی تو شہیر فون پر ہات کر رہا تھا۔اس نے شب خوابی کالباس بھی نہیں بدلا تھا۔

" نہیں یار۔ آج بالکل نہیں آسکوں گا۔ پھر تمھی سہی۔"

وداکتائے ہوئے انداز میں عجلت، سے کہدر ہاتھا۔

''احپھامیں تھوڑی دیر میں بتا تا ہوں، بائے۔''شمع پر نظر پڑتے ہی اس نے فون بند کر دیا شاید مخاطب کااسرار شدید تھا۔

"ا تنی دیر کہاں لگائی تم نے "اس نے قبر بھری نظروں سے مٹمع کی طرف دیکھا۔ "کام کچھ زیادہ نگل آیا تھا۔" دہ اطمینان سے بولی۔ "اس بیک میں کیا لے گئی تھیں۔" دہ بیک کی طرف ہاتھ اٹھا کر بولا۔ "بچھ سامان تھا۔ اسے کھ گال کر الگنی پر ڈال دو۔ ذراصابن بھی لگا دینا۔" مٹمع نے بیک ملازمہ کی طرف بڑھا دیا۔

" یہ اتناخوبصورت بیک۔ کس لا پرواہی سے میلا کر دیاتم نے۔" شہیر شمع کا یہ بدلا ہوارنگ و کمھ کر اپنی جیرت اور غصے پر بمشکل قابوپاتے ہوئے کسی جواب کی تو قع میں شمع کی طرف د کمھے کر بولا مگر شمع نے کوئی جواب نہ دیااور کپڑے بدلنے کے لیے اندر کی طرف چلی گئی۔

' کچھ دیر بعد شہیر کے دوست کافون آیا۔ کچھ دیر بحث ہوتی رہی پھر فون بند کر دیا گیا۔ ''میں اتوار کی شام تک باہر رہوں گا۔ تم ان ونوں گھرے باہر مت جانا۔ مجھے ملازم لوگوں پر بھروسہ نہیں ہے۔ شہیر کچھ تحکمانہ می آواز میں شمع سے مخاطب ہوا۔ گراس کا چبرہ اس کی تشویش کی صفاح بخلی کھار ہاتھا۔

اس کی حالت دیکھ کر شمع دل ہیں دنی ہوئی جانے کون کی خوشی کو بمشکل تمام قابو ہیں رکھ سکی۔ مگر شہیر اس کے ہو نٹوں کے گوشوں سے بغاوت کرتی ہوئی مسکراہٹ کو بھانپ میااور یکافت پلیٹ کر باہر نکل گیاشم کواڑ کی طرف دیکھتی دہی، جس کے او پر ایک خوبصور ت فریم کے اندر عربی ہیں ایک عبارت تحریر تھی۔

ان الله مع الصّابرين.

خداصبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔

وہ مسکر اتی ہوئی مُنّی کے قریب گئی اور اسے باہوں میں لے کر اس کے نرم بالوں پر اپنا ر خسار لگا کر جانے کہاں دیکھنے لگی۔

دوسرے روز ہفتہ تھا۔ شہیر کواتوار کو آنا تھا۔ گر شہیر اجانک ہفتے کی دوپہر آگیا۔ اس
نے در دازے کی گھنٹی پر پچھاس طرح انگلی رکھ دی کہ گھنٹی مسلسل بجتی چلی گئے۔ شمع ہڑ ہڑا کر
در دازے کی طرف بھا گی۔ در وازہ وا ہوتے ہی شہیر ، شمع کو تقریباً دھکا دے کر سامنے سے
ہٹاتے ہوئے تیزی سے اندر کی طرف بڑھا اور گھرکے تمام کمروں میں کیے بعد دیگرے گھس
کرایک ایک گوشے میں نظریں دوڑا کر داپس نشست گاہ میں آکر صوفے پر بیٹھ گیا۔

''صبح کہاں گئیں تھیں ؟''وہ تیز نظروں سے بیوی کی طرف دیکھ کر بولا۔
''کہیں نہیں ''شمع آہتہ ہے بولی۔
''کہیں نہیں ''شمع آہتہ ہے بولی۔

"جھوٹ بول رہی ہوتم۔ "وہ زور سے چلایا۔

''صاف صاف بتاؤ۔جو بھی ہے کہہ دو۔ میں ناراض نہیں ہوں گا۔'' جملے کا آخری حصہ نکمل کرتے ہوئے اس نے آواز خاصی دھیمی کرلی تھی۔

"چلوبتاؤے" وہ غصہ ظاہر نہ ہونے دینے میں کامیاب ہو گیا۔اور شمع جو لمحہ بھر پہلے ایندر غم وغصے کے تلاطم کو قابو میں رکھنے کی کو شش کرتے ہوئے تھر تھرار ہی تھی، بگسر سوچنے گئی کہ وہ شہیر کو دہ سب بتادے جو وہ جانا جا بتا ہے۔ گر۔ کیوں بتائے۔ یعنی اپنی صفائی میش کرے ؟ اس انسان کو جو ..... جو ساری زندگی ..... وہ سوچتی رہی۔ لیکن گھر کے سکون کی خاطر شہیر کا سب بچھ جان لینا ضروری ہے۔ نہیں گھر میں ایسا کون ساسکون ہے۔ کم سے کم سے کم سے ہم یہ بنگامہ تو پھر نہیں ہوگا۔ سوچتے سوچتے وہ اس نتیج پر پہنچی کہ بتادینا ہی بہتر ہوگا وہ کہتے ہو الی تھی کہ شہیر دھاڑا۔

"بولو۔ ورند۔ ورنہ میں شہیں طلاق دے دول گا۔ "وہ دانت پیتا ہوا بولا۔ اس کی ہے ہات سن کر شمع کے تن بدن میں شعلے سے لیکنے لگے۔ اس نے ایک زور دار قبقہہ لگایا۔ اتناز ور دار کہ وہ آئی آواز خود ہی پہچان نہیں پائی۔ اور پیر پیختے ہوئے دوسر سے کمرے میں چلی گئی۔ وہ اپنی آواز خود ہی پہچان نہیں پائی۔ اور پیر پیختے ہوئے دوسر سے کمرے میں چلی گئی۔ بغتے سے بدھ کے روز تک گھر میں تناؤر ہا۔ شمع پر سکون تھی۔ شہیر شدید ذہنی پریشانی سے بغتے سے بدھ کے روز تک گھر میں تناؤر ہا۔ شمع پر سکون تھی۔ شہیر شدید ذہنی پریشانی سے

ان د نوں شہیر کی ہے نوشی شدت پکڑ چکی تھی۔

" آج کل تم ہے کوئی کام ٹھیک طرح سے نہیں ہور ہا۔ تمہار آگھر میں و صیان ہو تا تو نا۔ سلقہ عورت ۔۔۔"

ایک رات بارہ ہے کے قریب اس نے سوئی ہوئی شمع کے قریب کھڑے ہو کر ایسی اُو نچی آواز میں کہاکہ وہ ہڑ بڑا کراٹھ جیٹھی۔اس کا دل بے طرح دھڑ ک رہا تھا۔ یکھ دیر کے لیے وہ بات ہی نہ کریائی۔

'' کک .....کیاہوا؟''اس نے زک زک کر جلدی ہے کہنے کی کوشش کی۔ ''تم جانتی ہو کہ مجھی مجھی میں نمک زیادہ لیناچاہتاہوں۔ کھانے کے پاس تم نے نمک کیوں نہیں رکھاتھا۔''وہ لڑ کھڑاتی ہی آواز میں بولا۔

" وہیں توہے ڈا کُنگ نمیبل پر۔ بالکل در میان میں۔پھول دان کے پاس۔" شمع نے نمیند میں ڈوبی ہوئی آ کھیں کھولنے کی کوشش کرتے ہوئے کہا۔

''گراس کونے کے قریب کیوں نہیں ر کھا تھاجہاں ہائے کیس اور پلیٹ رکھی تھی۔'' اس نے جھولتا ہوا ہاتھ نیچانے کی کوشش کی۔

"آپانھالیتے برابرے۔"

"اٹھالیتا۔ بے حیا۔ یہ کس نے تمہیں ہمت دی ہے جواب دینے کی۔ کس کی شے پر بولتی ہو حراف ..... کون ہے دہ حرام .... کیا خاص بات ہے اس میں۔ 'یہ بات کہتے کہتے ہیں۔ شہیر آکھنے کے سامنے چلا گیا اور خود کو آکھنے میں بغور دیکھتے ہوئے اپنی ٹائی ڈھیلی کرنے لگا۔ شمع ہکا بکالی اے دیکھتی رہ گئی۔

شہیر کی بد کلامی شمع کے لیے نئی نہ تھی۔ گریہ باتیں گھر میں پہلے بھی نہ ہو گی تھیں۔
شمع کو حالات کے اس سطح پر آ جانے کارنج ہورہا تھالیکن کہیں کہیں سے شایدوہ خوش بھی
تھی کہ اس نے برسوں رو رو کررشتے اور وفاکی دہائی دے کرشہیر ہے گئی سوال کیے تھے گر
شہیر نے بھی جواب تک دینے کی ضرورت نہ بھی تھی۔اور اب اس کو اس بے چارگ ہے
سوال کر تادیکھ کراہے ایسامحسوس ہورہا تھا جیسے خداشتہیر سے اس پرڈھائے مظالم کا تی طرح

بدلہ لے رہا ہے۔ اس نے اس کی کسی بات کاجواب نہ دیااور اندر جاکر نمک دانی ہائے کیس کے ماس کے وی اور منی کے کمرے میں جاکر در واز ہاندر سے بندر کر دیا۔

جی شمع سوئی ہوئی مُنی کے قریب لیٹ گئی۔اس نے دوایک گہری سانسیں لیں اور حبیت کو دیکے گئی ۔دو آنسواس کی آنکھوں کے بیر ونی گو شوں سے نکل کرڈ ھلکتے ہوئے اس کے کانوں

کے پاس سے ہوتے ہوئے بالوں کو ترکر کے سربانے میں جذب ہو گئے۔

اگلے دن جمعرات تھی۔ شہیر دیر تک سو تارہا۔ جب جاگاتو اس نے شمع کو باور چی خانے میں مصروف بایا۔ لذیذ پکوان کی خو شبو ساری فضامیں پھیلی ہوئی تھی۔ اسے یقین ہو گیا کہ شمع نے ضرور کسی کو دو بہر کے کھانے کے لیے مدعو کیا ہے۔اوراس کے گھر سے باہر نکلتے ہی وہ آجائے گا۔

"آپ گھر میں ہیں۔ آج؟"شمع نے جائے کمرے میں پہنچائی۔ "کیوں میرے یہاں رہنے سے تمہارے پر وگرام میں خلل پڑنے کااندیشہ ہے؟" "نہیں۔ دراصل میں کہیں جارہی تھی۔"وہ بے تاثر آواز میں بولی۔ " نہیں۔ دراصل میں کہیں جارہی تھی۔"وہ بے تاثر آواز میں بولی۔

"اوہ! تو مجھے گھر میں دیکھے کرتم نے ارادہ بدل دیا ہے۔"شہیراس کی آئکھوں میں سلسل دیکھتے جو ئے بولا۔ شمع کے دل میں نفرت کی لہری انتھی۔اس نے منہ دوسر کی طرف موڑ دیا۔

"اچھا تو اب۔ تم میری نظروں کا سامنا بھی نہیں کرسکتیں۔"شہیر نے دوسری طرف

گے آکیے میں شمع کی شہیہ ہے کہا۔ اور اٹھ کر اس کے پاس آگیا۔
سمع نے بھورے رنگ کی لمبی می قوسیہ دامن والی قمیض پہن رکھی تھی۔ اس رنگ کا جوڑی دار پانجامہ اور چوڑی می اوڑ ھنی، پیروں میں سیاہ جو تیاں تھیں۔ سر جھنگے ہے دوسر کی طرف موڑ نے ہاس کی لمبی گھنی چوٹی پلٹ کر سامنے آگئی تھی۔ اور گلے کے پاس ہے ہوتی ہوئی ہوئی اگھنٹوں کو چھو رہی تھی اس کی گردن اور چرہ اس لباس میں ایسے معلوم ہور ہے تھے جیسے پھروں کے در میان ہے سورج کی کرنوں کو منعکس کرتی ہوئی کوئی ندی بہہ رہی ہو۔ اس پھروں کے در میان سے سورج کی کرنوں کو منعکس کرتی ہوئی کوئی ندی بہہ رہی ہو۔ اس کے عکس کے ساتھ شہیر کا اپنا تھس بھی آئیے میں شامل ہو گیا۔ وہ شب خوابی کے لباس میں کے عکس کے ساتھ شہیر کا اپنا تھی ہوئی داڑ ھی میں کئی بال سفید تھے۔ شاید سگریٹ کی تھا۔ اس کے چرے پر رات بھرکی آگئی ہوئی داڑ ھی میں کئی بال سفید تھے۔ شاید سگریٹ کی زیادتی ہے۔ سبانو شی کے بعد بسیار خوری سے چرے اور بدن کی ضرور ت سے زیادہ چربی فران کی موڈی می تہہ ایک جلد کی رنگت کو پیلا ہٹ میں بدل چکی تھی۔ ٹھوڑی کے بیچ چربی کی موڈی می تہہ ایک

اور چوڑی می ٹھوڑی بنار ہی تھی۔ آنکھوں کے بنیچے کی کھال پانی کے بلبلوں کی طرح پھولی ہو کی تھی۔اور آنکھوں میں پچھ سرخی می پچھ ذر دی می تھی۔ چبرے پر بیار وں کی می شھکن کے آٹار متھے۔

شہیر اینے اور اس کے عکس کو دیکھتارہ گیا۔ شمع نے اس کی طرف ترس کھانے والی نظروں سے دیکھااور باور چی خانے میں چلی گئی۔

کھے وقفے سے وہ بڑاساسیاہ بیک لیے باہر جار ہی تھی۔اس کی رفتار خاصی تیز تھی۔گلی کے موڑ کے باس پہنچ کراس نے رکھے کی تلاش میں ادھر ادھر نظر دوڑائی تؤ دور ہے اسے شہیر اپنے تعاقب میں آتاد کھائی دیا۔

اس کا مطلب سے ہوا کہ وہ مُنَی کو گھر میں تنہا چھوڑ آیا ہے۔ شع نے تڑپ کر سو جا۔ وہ دوسر ی گلی سے واپس گھر کی طرف مڑ گئی۔ جانی دونوں کے پاس رہتی تھی۔اس نے مُنَی کو ساتھ لیااور گھرے نکل گئی۔

ستمع لڑکین سے ہی صوم وصلوۃ کی پابند تھی۔ شادی کے بعد اس کا آنسوؤں کااور نماز کا ایک گہرا اور مضبوط رشتہ قائم ہو گیا تھا۔ گررنج والم سہنے کی اس میں ایسی طاقت نہ تھی بس ایک اتفاق نے اسے بیہ راستہ دکھادیا۔اور زندگی کا مفہوم دوسرا ہو گیا۔

وہ ایک بیاری شام تھی پیلے پیلے بادلوں نے آسان کو ایک میلی می اوڑھنی اوڑھاوی تھی۔ شمع نہایت ادا می اوڑھنی اوڑھاوی تھی۔ شمع نہایت ادا می اور بے چار گی کے عالم میں ، گھرسے پچھ دوری پرواقع خواجہ کی درگاہ پر آگئی تھی۔ جب سے ہی اس کے تڑ ہے دل کو ایساسکون ملا کہ وہ ہر جمعرات کو ظہر کی نماز و ہیں اداکرتی۔خواجہ کے دربار میں۔

خواجہ کے فقراء کے لیے بھی کھانا بھی کھیریا بھی حلوہ بناکر لے جاتی۔ کسی کونے میں بیٹے کر قوالی سنتی۔ اور سنتے سنتے جانے کہاں پہنچ جاتی۔ کسی ایسے مقام پر جہاں سے لوٹ کر آنے کو اس کا جی نہیں جاہتا کہ میہ ماحول قائم رہے اور وہ اپنی ساری حیات بی اس کا جی نہ جاہتا کہ میہ ماحول قائم رہے اور وہ اپنی ساری حیات بی لے۔ خواجہ کا دامن ہاتھ میں کیا آیا کہ اسے جینے کا مقصد مل گیا۔ خواجہ کی گئن نے اس میں زندہ رہنے کا حوصلہ بھر دیا۔ وہ خواجہ کے مساکین اور اپا بچوں کی ٹھگساری بن گئی تھی۔ پہلے وہ تھی اور اس کی محرومیوں کا تم ماب اس میں خواجہ کے سوالی اور اس کا عشق بھی شامل ہو گیا تھا۔

شہیر نے جباے گل سے مڑتے ہوئے دیکھا تور فارتیز کرلی۔ بلکہ ایک رکشہ بھی لے

لیا گر نکڑی دوسر ی طرف کی گلی میں وہ اسے کہیں نظرنہ آئی۔وہ واپس گھر گیا تو مُنی بھی نہ تھی۔
سٹمع جب درگاہ پینچی تو ظہر کی نماز کے لیے صفیں بندھ چکی تھیں اور وہ خواتین کے لیے
بن عبادت گاہ میں داخل ہو گئی۔

صحن میں قوالوں نے شر در ست کیے اور ہار مو ٹیم پر ایک بُر سوز سی دھن چھیٹر نے کے ساتھ ساتھ ایک منقبت شروع کی۔

نمائندہ قوال نے رِشب سے شروع کر کے ایک خوبصورت ساالاپ دیا۔لوگ ادھر ادھر سے آکے آس پاس بیٹھنے لگے۔شمع دعامانگ رہی تھی۔تھوڑی دیر بعد دہاٹھ کر مُنی کے پاس آگئی۔اور بیک میں رکھا بکوان خیرات کی بیٹی کے پاس بیٹھے مجادر کے حوالے کیا تاکہ وہ اسے تقسیم کرے کہ اس بجوم میں ایباکر نااس کے بس کی بات نہ تھی۔

اس کے بعد وہ قوالی کے سامعین کے دائرے کی آخری قطار سے پچھ دور مُنّی کو لیے دیوار کے ساتھ لگ کر بیٹھ گئی۔ اس نے اپنا جادر نما دو پشہ ایسے اوڑھ رکھا تھا کہ اس کے چہرے میں سے صرف اس کی دو آئی میں اور رخسار کاایک کونہ نظر آرہا تھا۔

قوالیا ہے شاب پرتھی۔ہار مونیم کے موسیقی کے ساتھ تالی کی تال اور طبلے کی تھاپ جیسے روح پر پڑر ہی تھی۔ قوالی راگ بر ندانی سارنگ میں گائی جار ہی تھی۔جودو پہر کے وقت

ہی گایاجا تاہے۔

میرا پیا گھر آیا ہو لال نی اللہ نے ملایا کمال نی اللہ نے ملایا کمال نی گھڑی گھڑیال بجاوے رین وصل دی پیا گھٹاوے میرے من دی بات نہ پاوے و چھڑنا ہویا محال نی میرے من دی بات نہ پاوے میں دی جہر نا ہویا محال نی شدہ میں دی جہر نہ جات کے جہر نا ہویا ہی کہیں شد

شمع کا دل رقص کررہاتھا۔ روح جیسے کہ عرش کے قریب ہی کہیں روشنیوں کے وش پر تیرر ہی تھی۔وقت کے گزرنے کا کوئی احساس نہ تھا۔

پھر کسی وقت قوال نے منقبت ختم کی اور نعت شروع کی۔ دو پہر کے ہی ایک راگ بھیم پلای ہیں۔ کہتے ہیں۔ راگ اگراپنے منتخب او قات ہیں گائے بجائے جائیں توانسان تو کیا چرند و پرند بھی جھوم اٹھتے ہیں۔ مگر درگاہ ہیں وہ ساں تھا کہ اگر راگ کسی اور وقت بھی گائے جائے قرق نہ پڑتا کہ ماحول space کی بند شوں سے ماور اتھا۔ فضا ہیں اگر بتی جائے تو بچھ فرق نہ پڑتا کہ ماحول space کی بند شوں سے ماور اتھا۔ فضا ہیں اگر بتی اربو بان کی مہک رجی تھی۔ در بار خواجہ کا تھااور ذکر دوجہاں نے باد شاہ کا تھا۔

تاجدار حرم ہو نگاہ کرم ہمغریوں کے دن کب سنور جائیں گے والی بیساں کیا کم جہاں آپ کے درسے خالی اگر جائیں گے شفت سن

شمع کی آئکھوں ہے اشک رواں تھے۔اپنی چادر کا کنارہ ناک کے اور ہے لا کر داخوں میں دہائے دونوں ہاتھ چبرے پردھرے وہ چیکے چیکے سسک رہی تھی۔ایبالگ رہا تھا جیسے جسم اور روح دوالگ الگ چیزیں ہو کررہ گئی ہوں۔مُنی اس کے زانوں پرسر رکھے منہ میں انگھو ٹھا ڈالے سور ہی تھی اور خود شمع جانے کہاں تھی۔

قوالی ختم ہوئی تو وہ اجا تک جیسے کہ ہوش میں آگئ۔ مؤذن عصر کی اذان دینے والا تھا۔ اس نے جادر سے چبرہ بو نچھا، آئکھیں خشک کی۔ مجاور جانے کب اس کا خالی بیگ اس کے پاس رکھ گیا تھا۔ اس نے بیگ تہہ کر دیا اور آہشگی کے ساتھ اسے کمنی کے سر کے پنچے رکھ . کر خوا تین کے لیے مخصوص، عبادت گاہ میں داخل ہوگئی۔

گھرلو شنے وقت اس کاسر بھاری تھا، مگر دل تنگی کی طرح ہلکا۔

وہ نہایت پُرسکون سی گھر کے اندر داخل ہو گی۔ خواجہ کے در بار کاسکون و سروراس کی جسم پر حاوی اورروح میں حلول تھا۔ ساعت میں نغے گونج رہے تھے۔ دہاغ خوشبوؤں کے حصار میں تھا، دل پر عشق کا قبصہ تھا۔ جیسے وہ ہواؤں میں تخلیل ہو کر در و ریکستانوں کے اُس بیار پہنچ گئی ہو۔اور اس سر زمین کا جی مجر کے طواف کرنے کے بعد اب مطمئن لوئی ہو۔اس کے سارے دکھ ختم ہو گئے ہوں۔ سارے غم و هل گئے ہوں اور کسی معصوم بچے کی طرح اسے کوئی فکرو پر بیٹانی نہ ہو۔

سوئی ہوئی مُنی اس کے شانے سے گلی تھی۔اور سوجی ہوئی آئکھیں ابھی بھی پوری طرح وانہ تھیں۔وہ آہتہ قدم اٹھار ہی تھی کہ ایک تیز د ھاکہ ہوا جیسے خاموش وادیوں میں کوئی آٹش فشاں بھٹ پڑاہو۔

''کہاں ہے آرہی ہوتم "شمع نے آئکھیں پوری طرح کھول کر اوھر اوھر دیکھا شہیر نشست گاہ کے در میانی صوفے کے کونے میں بیٹھا تھا۔ اس کے ہاتھ میں ٹی۔وی کاریمورٹ کنٹرول تھااور وی چینل پر نیم برہنہ لڑ کیاں رقص کر رہی تھی۔اس نے ٹی دی کی آواز بند کررکھی تھی۔

" کھے کام ۔ کام تھا جھے کو۔" شمع نے مُنّی کوصوفے پر لٹادیا۔

"بغیر بتائے مُنّی کو مت لے جایا کرو تم۔ میری طرف ہے۔ تم جا ہے بھاڑ میں جاؤ۔"وہ دانت پیسے ہوئے نتھنے بچلا کر بولا۔ شمع اب بوری طرح بیدار ہو گئی تھی۔ "'فھیک۔ ہے "وہ آ ہتہ ہے بولی۔اوریانی پینے لگی۔

" آخرتم جاتی کہاں ہو؟ بتاؤ مجھے "وہ دہاڑا۔ شمع نے کوئی جواب نہ دیا۔

"کہاں سے آر بی ہو۔ تم۔ بتاؤ"اس کا یہ جملہ س کر شمع پانی کا گھونٹ منہ میں لیے نگلے بغیر شہیر کی طرف دیکھنے لگی۔اس جملے میں ایک گلہ تھا۔ جو شمع نے کہا بار محسوس کیا۔ ایک شکوہ تھا۔ جو آج تک شہیر کی آواز میں سائی نہ دیا تھا۔ ایک شکست تھی۔ جس کاوہ بھی عادی نہ تھا۔ اور ایک التجا تھی۔ جب وہ شمع کی معصومیت کوا جھا لگنے لگا تھا۔

شمع گلاس لبوں ہے لگائے سوچتی رہ گئی کہ کیا وہ شہیر کی لا پر واہیاں بے و فائیاں اور بد زبانیاں معاف کر کے اسے شکو ک کے سلگتے آتش نشاں ہے تھینچ لے یااس کی دی ہوئی الم ز دہ تنہائیوں کے بدلے میں اسے بھی ساتھ رہ کر تنہائیاں سونپ دے۔

("مره گال" كلكته، ۱۰۰۰)



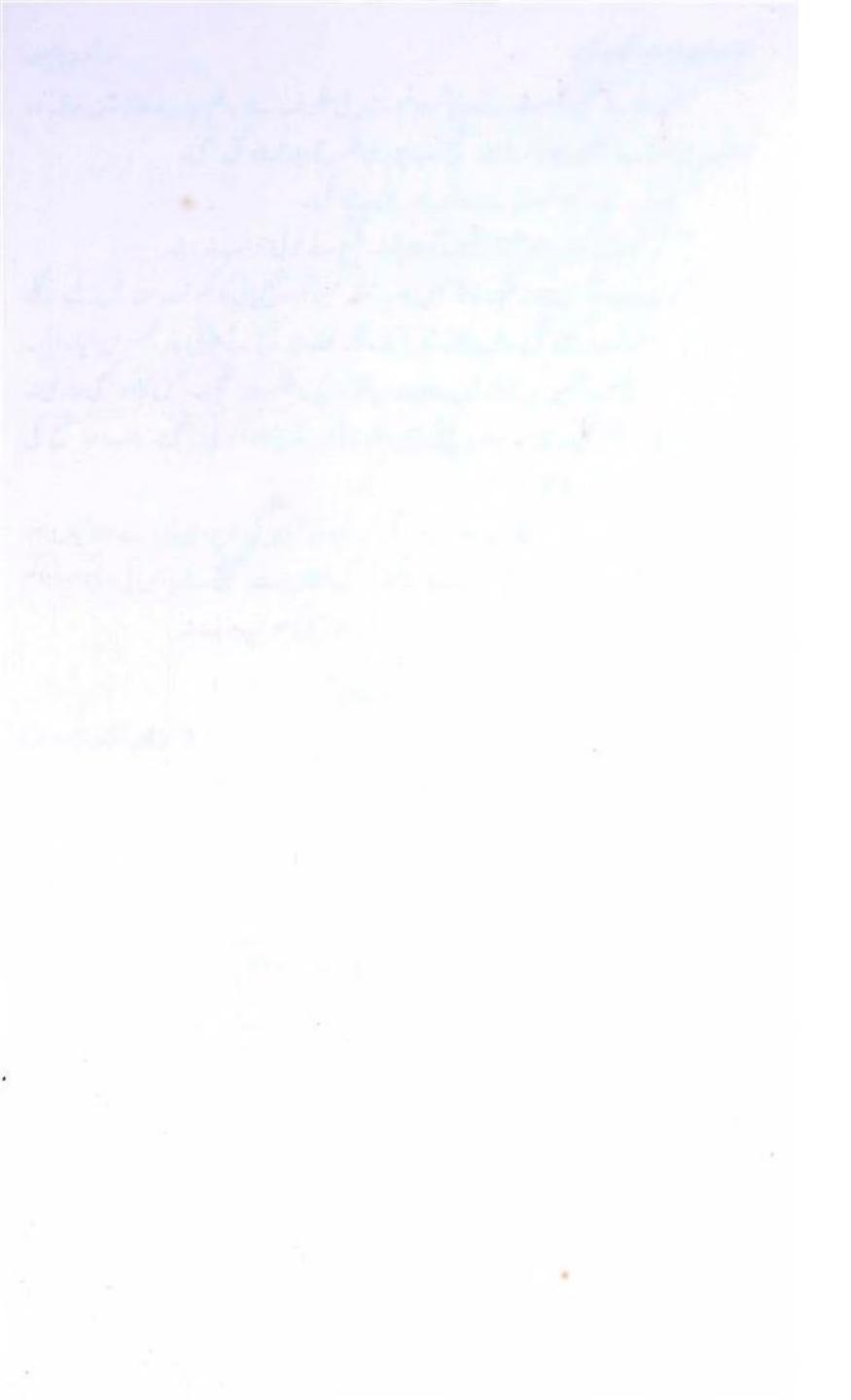

ترخم ریاض کے افسانوں کی جو فضا ہے وہ بردی مانوس می فضا ہے جس ہے ہم سب واقف ہیں۔ان کے اظہار میں کو کی تصنع آمیز صنائی نہیں ہے۔ بہت ہی صفائی اور شکلی کے ساتھ وہ اینے افسانوں کا تانا بانا بنتی ہیں۔ کہیں کہیں تو ان کے اسلوب میں فاص طرح کی مقناطیسیت آجاتی ہے جوا ہے ساتھ ساتھ ساتھ بی فاص طرح کی مقناطیسیت آجاتی ہے جوا ہے ساتھ ساتھ ساتھ اور بے ساتھ ساتھ ساتھ اور بے ساختگی کی وجہ ہے ہمیں ہیشہ متاثر کرتی ہیں۔

مظہر المام پی کھیلے ۳۰ - ۵۰ برسوں میں اردو میں چندالیں افسانہ نگار پیدا ہوئیں جنھوں نے خوبصورت افسانوں سے ادب کو مالا مال کیا۔اُس نسل ہے تو نہیں لیکن اُس قبیل ہے تر تم ریاض کا بھی تعلق ہے۔ ترتم ریاض بہت ونوں سے کہانیاں لکھر رہی ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ دو کم لکھتی ہیں، کم شائع ہوتی ہیں۔ ان کی خاصیت یہ ہے کہ افسانہ لکھتے وقت بہت زیادہ مناعی کی قائل نہیں ہیں۔ دوائی انداز سے افسانہ لکھتی ہیں جیسے رو بروگفتگو شیس ہیں۔ دوائی انداز سے افسانہ لکھتی ہیں جیسے رو بروگفتگو ہیں کہ اس کا دمن اور کی ذہن پر کہی اس متم کا سحر کر دیتی ہیں کہ اس کاذبن اور ہر اُدھر بھلے نہیں یا تا۔

صحبوب الرحمان فارد قبی

ترنم ریاض نے افسانے کی دنیا میں بہت جلد ایک مقام بنا
لیاہے۔ وجہ بیہ ہے کمہ وہ اپنے فن کے ساتھ انصاف کرنے
کی کوشش کرتی رہتی ہیں۔ ترنم ریاض بہت سوچ سجھ کراپنے
موضوعات کا انتخاب کرتی ہیں اور انھیں بچھرنے نہیں دیتیں۔

عبدالصدد

ترنم ریاض کے ہاتھ میں قلم نہیں 'موقلم' ہے جس کی ہلکی

ہلکی جنبشوں سے وہ افراد کے پورٹریٹ تخلیق کرنے کے ساتھ

ساتھ پورے معاشر نے کو کینوس پراتار ویتی ہیں۔ کبھی بھی

ان کی کوئی کہانی جس میں از دواجی زندگی کے پر تو جھلکتے ہیں۔
جھے ممتاز شیریں کی کہانیوں کی یاد ولاتے ہیں۔

ترنم ریاض کی ہر کہانی ایک ڈرامائی انداز ہے شروع ہوتی ہے، پھر لخطہ بدلخلہ آہتہ پھر روال دوال ہے، پھر لخطہ بدلخلہ آہتہ پھر روال دوال۔ پیتنہیں کیوں لارڈ بائیرن کا یہ جملہ باربار میرے ذہن میں ابھر رہاہے۔

'Man's love is of man's life' a thing apart
It's woman's whole existance.



: ترخم ریاض : سریگر (کشمیر)

جائے پیدائش

١ ايم ايم الله

تعليم

1-10، جنگ بوره ایستیش، نی دیلی -110014

بته

نام

#### تصانيف:

(انسانوی مجموعہ)
(انسانوی مجموعہ)
(انسانوی مجموعہ)
(انسانوی مجموعہ)
(ترجمہ: انگریزی ہے۔ برائے ساہتیہ اکادی، دتی)
(ترجمہ: بہندی ہے۔ برائے ساہتیہ اکادی، دتی)
(ترجمہ: بہندی ہے۔ برائے ساہتیہ اکادی، دتی)
(ترجمہ: بہندی ہے۔ برائے ساہتیہ اکادی، دتی)

پیر تنگ زمین
 ابابلیس لوٹ آئیس گی

٥ بادس بوث يربلي

٥ سنوكهاني

٥ كوسائين باغ كابعوت

### زير طبع:

(ناول) (شعری مجموعه)

(تقدى دخقيقى مضامين)

٥ صحراماري آنكه يس

٥ حكايت ورف تمنا

٥ چشم نقش قدم

٥ بيسوي صدى مين خواتين كاادب (انتخاب:برائي مابيداكادى،دنى)

اعزاز:

٥ أرّ يرديش أردو اكادى انعام برائے سال ١٩٩٩ء

شفله:

O ریڈیواور ٹلی ویژن نشریات سے وابستگی

#### ABABEELEN LAUT AAYEN GI

(Collection of short stories)
By Tarannum Riyaz
C-11, Jangpura Extn. New Delhi-110014